699200

الوموال سالار

قىتىبەركارچى

بھرہ کے ایک کونے میں دریا کے گنادے ایک سرسنر تخلستان کے درمیا والی نصره کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے ہیں ایک عمردسیدہ ليكن قوى مهكل سخف شل دم عقار وه يطلق جلق دكتا اور ديوارون برا وبزا ل نفسة ديكھنے ميں منهك ہوجاتا۔ اس كے جيرے سے غير معمولي عزم واستقلال میکتا تھا۔ آئکھوں ہیں ذکا وت اور ذکا دت سے زیادہ ہیست تھی۔ یہ حجاج بن پوسف کتا جس کے آئمنی پنجوں سے دستمن اور دوست کیساں طور بدیناه مانگئے تھے جس کی تلوادعر ب وعجم بیصاعفہ بن کر کو ندی اور لسااو قا ابنی حدودسے تجا وزکرکے عالم اسلام کے ان درنعشندہ ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹاکئی ،جن کے سینے اور ایمان سے منور عظ -سجّاج بن يوسعت كى طوفانى زندگى كايسلاد ور وه تقاحب وه عبدالملك كے عدد حكومت ميں سركشوں كومغلوب كرنے كے بليے الحا اور عراق اور عرب بر آندهی اور لموفان بن کرچھاگیالیکن اس دور پیں اس کی تلوادایک اندسے کی

یں بھی اس سے نالاں تھے اور ولید کو بھی ابھی نظروں سے نہ دیجھتے تھے بھرکیا وج مختی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف بیش قدمی منٹر وع ہوئی تو ہر محاف پرشا می مسلما نوں کے مقابلے ہیں عربوں کی تعداد کہیں ذیا وہ بھی ۔

اس کا بواب فقط بہ ہے کہ فیادت کی خام بوں سکے با دیجود جمہور سلمانوں کا افزادی کر داراسی طرح بلند تھا۔ جاج بن بوسف سے نفرت ان کی نوی حمیت کو کچل نہ سکی ۔۔۔ انتقول نے جب بہ شناکہ ان سکے بھائی افریقہ اور ترکت ان کی غیرانسلامی طاقتوں سے نبرد آز ما ہیں نووہ پرانی دیجنٹیں مجول کر ان کے ساتھ جاشا مل ہوئے۔

اس کے ولید کے عمد کی شاندار فنوحات کا سہرا جاج بن بوسف اور لید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سرمے جن کے ایثاد اور خلوص ہیں ہر قدم کی ترقی اور عودج کا دار پنہاں ہے :

(4)

سجاج بن بوسف دیرتک دیواروں پرانتکے ہوئے نفتے دکھتارہا۔ بالائنر اس نے ایک نفسٹر آنادا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر ببٹے گیا۔ دیرتک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نفت پرچندنشانات لگائے اور اسے لیبٹ کرایک طرف د کھ دبا۔

ایک سپاہی نے ڈرنے ڈرنے کرے بیں داخل ہوکرکھایہ ترکستان سے ایک ایکی آیا ہے "

جاج بن لوسعت نے کہا یہ بیں صبح سے انتظار کردیا ہوں - اسے سال " لاهی مخی جومی اود ناحی پی ممیز نه کرسی دو مرا دورجس سے ممادی داستان کا تعلق ہے ، وہ تھا جب عبدالملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسندخلافت پر مبیطے چکا خفا ہوائی تعلق ہے ، وہ تھا جب عبدالملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسندخلافت پر مبیطے چکا تھا ہوائی تھیں اور مسلمان ایک نے جذبے کے کیا تحدث نظم اور سنحکم ہوکر ترکستان اور افریقہ کی طرف بیش قدمی کر ہے تھے۔ اپنے باب کی طرح ولید نے بھی جاج بن اور سعت کو اندرونی اور فاد مجی معاملاً میں سیاہ و سفید کا مالک بناد کھا تھا لیکن ایک مسلمان مؤدم کی نگاہ میں جاج میں نے والید کی جو خدمات سے بہت محتق نظیں۔ سنے والید کی جو خدمات سے بہت محتق نظیں۔

عبدالملک کے جدو من میں جائے ہی اوست کی تمام جدوجہ دعوب اور حاق تک محدود درہی اور اس کی خون آشام تلوار نے جمال عبدالملک کی حکومت کومف کو مضبوط اور سنے کم کیا ، وہاں اس کے دامن کو بے شمار ہے گنا ہموں کے نون کے چینٹوں سے دا غداد بھی کیا لیکن دلید کا جدمسل اوں کے بلے للبت خون کے چینٹوں سے دا غداد بھی کیا لیکن دلید کا جدمسل اوں کے بلے للبت امن کا دمانہ تقااور بجاج بن یوسف اپنی ذندگی کے باتی چندسال مرق و مزب میں مسلمانوں کی فنوحات کی داہیں صماف کرسنے میں صرف کر دیا تھا .

جسب بم جنّ بی بوسف کی کناب دندگی کے آخری اودان پر نگاه دور اُلے میں تو ہمیں حرب ہوتی ہے کہ قددت سندھ، ترکستان اور سپین میں مسلمانوں کی سطوت کے جفنڈ سے لہرانے کے بیام استخص کو منتخب کرتی ہیں مسلمانوں کی سطوت کے جفنڈ سے لہرانے کے بیام استخص کو منتخب کرتی ہوتا ہے ۔ وہ استخص سے جند سال قبل مگر کا جام و کرد ہا تھا۔ وہ استخصوں نے معداللہ بن زمیر کواپنے سامنے قبل ہوتے دیکھ کو ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی معید سے کا حال سن کہ فریم ہوجاتی ہیں۔

تاریخ ہمادسے سامنے ایک اور اہم سوال بیش کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عراق کے مسلمان مجاج بن یوسف کے جدیے آخری آبا

جاج بن یوست کی قوت برداشت بواب دسے دہی تھی۔اس نے چاہ بن یوست کی قوت برداشت بواب دسے دہی تھی۔اس نے چلا کر کہا یہ وہ بے وقر ف حس کے متعلق فیتبہ نے لکھاہے کہ بیں اپنا بہترین سالار بھیج دیا ہوں ''

الم کے نے بھراطمینان سے جواب دیا یہ قیتبہ کے کمتوب ہیں حس کاذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بلے وقوف سے ملنا جا ہتے ہیں تو مجھے اجات دیکھے "

من م ؟ اودقیتبه کے بہترین سالاد! خداترکستان بیں لڑنے والے بدنفیب مسلمان کودشمنوں سے بچائے۔ قیتبہ کے ساتھ تھاداکیادشتہ ہے ؟" مسلمان کودشمنوں سے بچائے۔ قیتبہ کے ساتھ تھاداکیادشتہ ہے ؟" مہم دونوں مسلمان ہیں !"

و فوج مين تحادا عدده كياسه ؟

سيس براول كاسالاد بون "

" ہراول کے سالادائم ؟ اور بلخسے کتراکر بنخا دا اود سمر قند کی طرف کرخ کرنے کے اداد سے بیں بھی غالبًا کِسی متھاد سے جیسے ہونہا دمجا ہدکے مشویے کا دخل ہے "

"بال برمیرامشوره بیصاور میرے بهاں آنے کی دج بھی ہیں ہے۔ آپ اگر مفودی دیر ضبط سے کام لیں تو میں نمام صورت حال آپ کو سجھا سکتا ہوں "
جھاج بن یوست کی تخی اب پرلیٹائی میں تبدیل ہورہی تھی۔ اس نے کا ساگر آئے تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کوں گا کہ عرب کی ماڈ ل کے دو دھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی یبیٹھ جاؤ! میں صبح سے نقشہ دیکھ دہا ہوں۔ مجھے تناوکہ جو فوج ہرات بیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کرسکتی ، وہ بخار اجیسے ضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنٹے ہے لہرانے کے منعلق اس قدر پر امید کیوں ہے۔ ہاں!

سپاہی چلاگیا اور جاج بن یوست دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے ہیں معرف ہوگیا۔ کھوڈی دیر بعد ایک درہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قدو قامسے بی طیے ایک نوجان اور چہے ہیں ہے۔ سے بندرہ سولہ سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔
اس کے سرپر تا بنے کا ایک خود چک رہا تھا۔ تیکھے نقوش، جیکتی ہوئی آ کھیں بنانے اور جی ہوئے ہوئے ہوئے ایک غیرمعمولی عزم واستقلال کے آ بینے دار سیے۔
اس کے قدوقامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت کھی کہ حجاج بن یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بین یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بین یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بین یوسف جہرت ذرہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دیا۔ بالا تحد اس کے کون ہو ؟

لركے نے بواب دیا رسمیں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی۔ میں ترکستان ساہوں "

سنوب الركستان سعتم آئے ہو۔ میں قیتبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں میں سنوب المحتم اللہ میں اللہ میں خربہ کار جرنبل کو میرے پاکسس میں سنے ایک آگھ سال کا بچر میرے پاس مجھے دیا ہے "

لاسكے سنے اطبینان سے جواب دیا "میری عمر سولہ سال اور آتھے مہینے

جاج بن یوسف نے گرچ کر کہا ''لیکن نم یہاں کیا لینے آئے ہو ؟ قیتبہ کوکیا ہو گیا ہے ؟''

سف المسكے نے بواب دہیے بغیرا گئے بڑھ کرایک نطیبین کیا ہجاج بن لو نے حلدی سے خط کھول کر بڑھا اور قدرسے طمئن ہو کر لوچھا "وہ نود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا ہم تھیں بین خط دیسے گر کیوں بھیجا ؟" میرے پاس کیوں نہیں آیا ہم تھیں بین خط دیسے گر کیوں بھیجا ؟" الرکے نے کہا "آپ کیس کے متعلق لوچھ دہے ہیں ؟" افراج بھی آجائیں تومردسے ہمادی دسد و کمک کا داستہ بھی منقطع ہوجائے گا
اور ہمیں چادوں اطران سے ہیرونی ہملہ آوروں نے محصور کررکھا ہوگا۔ تاہم
گرمیوں بیں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرسکس کے لیکن پرفاصرہ لفینگا طول کھینچ
گااور سرد اوں ہیں پہاڑی لوگ ہمادے لیے ہمت خطرناک ثابت ہوں گے اور
پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مروہ نے سکیں "
پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مروہ نے سکیں "
سیائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مروہ نے سکیں "
سیائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مروہ نے سکیں "
سیائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مروہ نے سکیں "
سیائی کی صورت میں ہم میں اس میں ابھی تک" پسپائی "کے لفظ کو کوئی مگر نہیں ملی "

المرکے نے بواب وہا یہ مجھے ہو ہوں کے عزم واستقلال پرشبہ ہیں لیکن بیں فوجی زاویۂ نگاہ سے اس محلے کو نودکشی کے مترادت سمجھا ہوں " بیں فوجی زاویۂ نگاہ سے اس محلے کو نودکشی کے مترادت سمجھا ہوں " جماح بن پوسفت نے کہا '' تو تھا داکیا خیال ہے کہ مشرق کی طررت بیشفد می کا ادادہ ترک کریا جائے !"

سنیں اترکستان پرنستا طرحے کے لیے مشرق میں ہمادی اسخری ہوکی بلخ بنیں ہوگی بلکہ ہمیں کا شغراور حیر ال کے درمیان تمام پہاڈی علاتے پر قبضہ کرنا چرے گالیکن بیں اس سے پہلے بخادا کو فنج کرنا حروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائد سے ہول گے۔ ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر سے اور اہل ترکستان پر اس کی فنج کے بعد ایسان پر اس کی فنج کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد دومیوں پر ہموا تھا۔ دومرا بر کر بخادا کا محاصرہ کو قت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بیں بلخ کے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بیں بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہموں۔ بخادا کو فنج کرنے کے بعد ہم مرد کی بجائے اُسے متعلق بیان کر چکا ہموں۔ بخادا کو فنج کرنے سے بعد ہم مرد کی بجائے اُسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں۔ وہاں سے سم قندا ورسم قندے قوقند اور

بهط بربنا وتحبين نفشه برصنا التاسع ؟ الأكف كوئي بواب ديد بغيري جاج بن يوسف كے سامنے بيھے كم نقشة كحولاا ودمختلف مقامات برانكى مسطق بهوست كهايم ببربلخ سعاور بربخارا فالبا اب بخارات قلع كى مضبوطى كے متعلق بدت كوس بھے ہوں كے ليكن بلخ كا قلعم اگراس قدر مضبوط منه بھی ہو، تو بھی بیانے جغرافیاتی محل وقوع کے باعث کہیں دیا ده محفوظ سے . بخاد اسکے چادوں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محا مرہ کرکے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدیسے محروم كرسكة بين مربا قلعه، تواس كے متعلق ميں آپ كولقين دلا ما بهوں كہ بجلیق کے سامنے بیھر کی داواریں نہیں عظم تیں اور بیر بھی گئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعه بندا فواج زماده در فقط اس صورت مین مقابله کرتی بن جب انخیس کسی مدد کی امید م و و دن وه مایوس موکردروازسے کھول دیتی ہے ۔ اس سے برعکس نلح بين يمين بهت سى مشكلات كاسامناكر نا بسيد كارشهر يرحمله كرف كيد ممين جس فدر افراج كي مزورت بهو كي اس سي كهين زياده سيا بني بهاري الني میں دمیدو کمک کے داستے مجفوظ دکھنے کے لیے در کاد ہوں گے اور اس کے علاوه سركا مجاحره كرف كيا يمين اردكردى تمام بهاا لو برقبضه كرام وكا ان جنگول میں بہالے فالل کے متھر ہمارے تیروں سے کہیں دیا دہ خطرناک ہوں ك. الخ كي جنوب اورمشرق كي بهالا كاني اوسي بين - اكر جنوب منسد في ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلے کومدد دینے کی کوششش کی توایک بہت برسى فوج ان اوسینے بماروں کی ارطب کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کامقابلہ كي بغير بلي كے قريب بنيج كرمشرق جنوب اورمغرب سے ہمارے يا خطره ببداكرسكتى بد اوراكر شمال سے ان كى مدد كے ليے بخارا اور سم قنت دكي

تجينج ہو؟" "امخوں نے مجھے بتایا تھا!"

و مرکب ې"

" حبب آپ عبد الله بن ذیر کوفتل کر بچاج بن یوسف کی پیشانی کی گیں کم من بھیجے کے ممند سے یہ الفاظ میں کر جاج بن یوسف کی پیشانی کی گیں تفور ی دیر کے بیاج بھول گئیں۔ وہ ففلب ناک ہو کر محرّب فاسم کی طرف دیکھنے کا لیکن اس کی نگا ہوں میں نوف وہراس کی بجائے غایبت درہے کا سکون دیکھ کر اس کا ففتہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا محرّب فاسم کی بیباک تکا ہیں اس سے پوچے دہی تقیس کر میں سے جو کچے کما ہے۔ کیا وہ غلامے کیا آئی میں اس سے پوچے دہی تقیس کر میں سنے جو کچے کما ہے۔ کیا وہ غلامے کیا آئی میں ہو ہی تا گا ہیں اس سے پوچے دہی تقیس کر میں ہو ہی تا کہ اس سے پوچے دہی تا تا نہیں ہو ہی تا ہو تا کہ ایک میں ہو ہی تا کہ ایک کی تا تا کہ تا ہو تا کی تا ہو ہو تا کہ تا تا

جاج بن بوسف اپنے دل پر ایک نا قابل بر داشت بو جھ محسوس کرتے ہوئے گئے اور دریا کی طرف کھلے والے دریے کے پاس کھڑا ہو کہ جھائے نگا یہ عبداللہ بن دہ بڑکا قابل اس فرچند بلد اپنے نگا یہ باللہ بن دہ بڑکا قابل اس فرچند بلد اپنے دل ہیں یہ الفاظ دہرائے نصور کی نگا ہیں باصی کا نقاب اُلٹے لگیں۔ وہ مکہ کے اس عمر دسیدہ مجاہد کو دیکھ دہا تھا جس کے ہونٹوں پر قبل ہوتے وقت بھی ایک فاسخا ہم کی چینیں شنائی دینے گئیں۔ اس نے جھر جھری لیتے ہوئے مرک کر گڑ بن قاسم کی جینیں شنائی دینے گئیں۔ اس نے جھر جھری لیتے ہوئے مرک کر گڑ بن قاسم کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ کی چندا در تصویریں اس کے سامنے ہم گئیں۔ وہ بھرایک باد مدینہ کے سامنے ہم گئیں۔ وہ بھرایک باد مدینہ کے سامنے ہم گئیں۔ وہ بھرایک باد مدینہ کے ایک بھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بہر مرگ پر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مہریں اس کی کادگر داری کا حال سُنے مرگ پر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر داری کا حال سُنے

فرغانه کی طرف پیش ندمی کرسکتے ہیں۔ ان فقوعات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکسان کی قوتِ مدافعت باتی رہے اس کے بعد میری تجریز بہدے کہ بخار اور سم قند سے ہمادی افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور قوقند کی افواج کا شغر کا گرخ کریں۔ مجھے بقین ہے کہ جتنی دیر ہیں قوقند کی افواج دشوارگز اربہاڈوں کو عبود کرتے ہوئے کا شغر پہنچیں گی۔ اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہوئے ہوں گے "

مجاج بن یوسف حیرت واستجاب کے عالم بین اس نوع سپاہی کی طرف دیکھ دیا اور کچھ دیر مینے خطرف دیکھ دیا اور کچھ دیر مینے کہ ایک طرف دیکھ دیا اور کچھ دیر مینے کے بعد نسوال کیا یہ تم کس قبیلے سے ہو ؟"

الر کے نے بواب دیا یہ بین تفقی ہوں "

الر تفقی ا \_\_\_\_\_ بھادا نام کیا ہے ؟"

جاج بن يوسف نے بونک كر فحر بن قاسم كى طرف د تكھا اور كها.
" قاسم كے بيٹے سے مجھے ہيں تو قع تقى \_\_\_\_ مجھے بيچاننے ہو؟" محد بن قاسم نے كها " آپ لھرہ كے حاكم ہيں "

جاج بن اوسعت في ابوس بموكركماً ويسمبرومتعلق بهي جانب بهو

م بین اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جا نیا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبدالملک کے دست راست تنے اور اب خلیفہ ولید کے دست را

وتمعين تمعادى مال في بينهي براياكة فاسم ميرا بعاني تقااد وتم مبري

ایک لمحرکے تنبذب کے بعد جاج بن پوسف نے کہا ۔۔۔۔ "تم کہاں جانا متے ہو ؟"

محد بن قاسم نے جواب دیا یہ مشر میں والدہ کے پاس میں سیرھا آپ کے پاس ایم نک گھر نہیں گیا ۔"

« تخفادی والدہ لھرہ میں ہیں ؟ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ پہاں کب آئیں ؟" " انھیں مدینہ سے بہاں آئے ہوئے بین چار مہینے ہوئے ہیں ۔ مجھے مرو ہیں ان کا طرط لاتھا "

"وہ کس کے پاس مظہری ہیں۔ وہ بہال کیوں نہ آئیں ؟"
"وہ ماموں کے مکان میں مظہری ہیں اور بہاں نہ آنے کی وحب، آپ مجھسے ہتر سمجھ سکتے ہیں "

"اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں بھتے ؟" " میں دسس برس کی عمر تک مال کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعداموں

"ادر مجھسے اتنی نفزت تھی کہ اپنی صورت تک ہند کھائی ؟" محد من فاسم نے جواب دیا "سچ پوچھے تو میں مکتب اور اس کے بعد سیاہیا م

زندگی میں اسس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبّت یا لفزت کے جذبات

کو جھ ہنیں دیے سکا۔"

جاج بن پوسف نے کچے سوچ کرکھا یہ مکتب بیں شابد ہیں نے تھیں دہ کھا ما کھا کے جاج بن پوسف نے تھیں دہ کھا کھا گئے ہو۔ اب سبت و ، اپنی حجی سے کھا لیکن پہچان نہ سکا ہم بہت جلد حوال ہوگئے ہو۔ اب سبت و ، اپنی حجی سے نہیں ملوگے ؟"

محد بن قاسم مذبذب سا بهوکر بجاج بن یوسعت کی طرف دیکھنے لگا۔ بجاج بن

کے بعد اُسے دیکھ کر غصے اور دوسش ہیں آگھیں بندکر لی تھیں ۔ فاسم کے یہ انفاظ پھرایک باد اس کے کا لؤں ہیں گو بخے نے گئے یہ ججاج جاد اِ ہیں مرتے وقت ببداللہ بن ذہیر کے فائل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ بخھادے دامن برحس خون کے چھینے ہیں، اسے میرے آ نسونہیں دھوسکتے ۔ "پھر وہ اپنے بھائی کے جنانے کے ساتھ ایک کم سن بچے کو دیکھ دہا تھا۔ یہ اس کا ہجتیجا تھا، جھے اس نے اٹھا کر گئے کا کا کہ تا ہے کہ کو کر کھے دہا تھا۔ یہ اس کا ہجتیجا تھا، جھے اس نے اٹھا کر گئے نہیں! المحصل کا کو کر سے نفر اس کے اٹھا کر گئے ہیں! ایک طرف کھڑا ہو کر حوالا یا تھا۔ یہ اب انہ کو کم سے نفر سے نفر سے نفر سے نفر انہ کو کر میں ایک کا کہ ایک طرف کھڑا ہو کر حوالا یا تھا۔ یہ اب انہ کو کم سے نفر سے نفر

جاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تخت محدین قاسم کی طرف دیکھا اور کہا میں محمد با وحراث ۔ "

محرّب قاسم نقشه لپید کر ایک طرف دکھتے ہوئے اٹھا اور حجب ہی ہو یوسف کے فریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پرغیر معمولی الحمینا ان کی محصلک جاج بن یوسف کے بلیے صبر آ د ماتھی لیکن اس نے ضبط سے کام بلیتے ہوئے کہا '' تو ہیں تمھادی نظروں میں موبداللہ بن ذہیر کے قائل کے سوا کچھ نہیں ؟" محرّبن قاسم نے جواب دیا یہ یہ خلق خواکا فتوی ہے اور میں آپ کو دھوکے میں دکھنے کے بلیے فائل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاسٹ نہیں کرسکتا ؟"

جاج بن بوسف نے کہا بعثمادی دگوں ہیں قاسم کانون سے ہیں تھادی ہر بات برواشت کرنے کے لیے نیاد مہوں ، اگرچ برداشت کرنا میری عادت نہیں "

یں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبود کرنے کے لیے نہیں آباقیتر بن سلم ، بابلی نے جو فرصن میرے مبرد کیا تھا، دہ میں پودا کر بچکا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجے۔ اگر آپ کو قینتہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاصر ہوجاؤں گا۔" « ده بمارین"

مد تواس صورت میں مجھے صرور جانا جاہیے "

مُحدُّ بن قاسم نے بے جین ساہوکہ کہا "ائ جان ہیسادہی ؟ بے

ا**جازت** دشیجے! <sup>۵</sup>

محدبن فاسم بھاگ کرمکان سے باہرنکل گیا۔ جاج بن بوسف اسس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر راسنہ دوک لیا "نہیں! نہیں مالاک بہ جائیں "

لا بیں ضرورجا دُلگا.تھیں ہی ڈرسے ناکہ وہ مجھے بُرا بھلاکہیں گی اور سطین میں آجا دُل گا۔"

" نهیں ان کا سوصلہ اس قدرلسپت نہیں " " نو بچر مجھے اُن کی تیمار دادی سے کیوں منع کرتی ہواور ریمنیس کیسے لوم ہوا کہ دہ بیمارہیں ؟"

" مجھے ڈرہے کہ آپ خفا ہوجاتیں گے۔ میں آپ سے ایک بات بھیاتی

رى تول "

«وه کمیا ؟"

" جب سے وہ بہاں آئی ہیں۔ ہیں ہر تبیسر سے پو تھے دن ان کے گھرجایا کہ تی ہوں۔ کل ہیں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خزاب ہے۔ ہیں ابھی وہاں سے ہوکہ آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈرنہ ہوتا تو ہیں کچھ دیر اور وہاں کھرتی۔ آج نہ بیرے میرے ساتھ تھی اور انکی حالت دیکھ کرمیں۔ پھی دیر اور وہاں کھرتی۔ آج نہ بیرے میرے ساتھ تھی اور انکی حالت دیکھ کرمیں۔ بھاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ تم ڈرتی کیوں ہو ؟ میاف میان کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو ٹرا نہیں کیا "

یوسٹ نے اسس کا بازو پی اور لیے لمب قدم انٹا تا ہوا کرے سے با ہر انکا تا ہوا کرے سے با ہر انکا تا ہوا کرے سے با ہر انکا تیا۔ باغ کے دوسرے کونے ہیں رہاکشی مکان کے دروا ذے پر پہنچ کر محد بن قاسم نے مسکواتے ہوئے کہا "مجھے حجود دیجے! میں آپ کے ساتھ ہوں":

(F)

جاج بن يوسف كى آوادسن كراس كى بيوى ايك كمرے سے با برنكلى اور فحد بن قاسم كود يكھتے ہى چلائى يو محد إنم كب آئے ؟"
جاج بن يوسف نے حيران ہوكر يو چها برتم نے اسے كيسے بچان ليا ؟"
ده نوشى كے آكسو يختے ہوئے يولى يو بين اسے كيونكر بجول سكتى تتى ؛
جاج بن يوسف نے پھرسوال كيا يو تم نے اسے كب د كيما عقا ؟"
حب بين اور ذبيده اس كے ماموں كے ساتھ ج پركئى تحييں ہم واليي پر مدينے ميں ان كے بال محمرے تتے فحد بحد بحد بين ان كے بال محمرے تتے فریمی ترکستان سے كرفصت پر آيا ہوا تھا ؟"
بر مدينے ميں ان كے بال محمرے تتے فریمی ترکستان سے كرفصت پر آيا ہوا تھا ؟"
بر مدينے ميں ان كے بال محمرے تتے فریمی ترکستان سے كرفصت پر آيا ہوا تھا ؟"

«توا تفول نے ابھی تک میری خطامعان نہیں گی "

روه الهسس ناداض نهیں لیکن فاسم کی موت کاان کے دل پرگرا انرہے'' جاج بن پوسف نے کچھ سوچ کر محکد بن قاسم کی طرف د کیجا اور کہا برمحد! چلو، بیں تحقادے ساتھ چلتا ہوں''

" مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے بربھی ڈر تھا کہ آپ کمیں بڑا نہ

جاج کی بیوی نے کہ یونہیں نہیں! آپ ابھی وہاں یہ جائیں '' ملیکن کیوں ؟ "

بیصے ہوئے کیا " بیٹیا تم آگئے ؟ "ر محدین قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سرسے تو دایارتے ہوئے لوچیا ر امی ! آپ ک سے علیل ہیں ؟ " سرامی ! آپ ک سے علیل ہیں ؟ " . لا تبليا الصره بهنچية بي ميري صحت نواب بهوگئي تقي " « تبكن مجھے كيون يذلكھا ؟" و بینا ایم گرسے کوسوں دور سے اور بین محیں سرایان سیس کرنا چا ہتی تقى اود يه نؤد تمهاد ب سر پر مجھے بہت اچھامعلوم ہوتا تھا۔ ایسے پھر ہن کرد کھاؤ يس اين نودون عجام كوسياميا مذاب بي اجھي طرح ديكھنا جائتي مور " و مربر فاسم نے مسکراتے ہوئے نود اپنے مربر دکھ لیا. ماں کچھ دیر کھنگی بانده کراس کی طرف دیمیتی دی ۔ اس کے منہ سے لے اختیار دعانکلی سرمیرے تم کیوں کھڑی ہو، بلیھ جائے!" زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب بھی، جھجکتی اور شرماتی ہوئی ا کے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محدین فاسم کی طرف دیکھا "ممحد"! تم نے اسے نہیں بہجانا ؟" اس نے بواب دیا۔ " میں نے اسے دیکھتے ہی پیچان لیا تھالیکن زمیدہ تم يكسيراً بين ؟ بيجاكوتو ينهجي معلوم منه تقاكم افي جان يهان بين ؟ " ماں نے پرلیتان ہوکر اوچھا۔ "تم اپنے چاہے مل کر آئے ،ون والمامي إقيتبه كامرودي بيغام عاد اس يدين سيدهاأن كياس بہنچاوروہ مجھے پوط کر گھرلے گئے۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آناچا ہتے تھے لیکن

روه ابھی آجائے گی۔ میں نے فادمہ کو بھیج دیاہے " د لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں بھی یا کیا تھا الہ خیال تھا اگہ مجھ میں النا نیت کی کو کئ دمتی باقی نہیں دہی ؟" سر مجھے معاف کیجے!" سر اچھا! اب ہم بھی میرے ساتھ جلو!"

(4)

ر زبیده محرین قاسم کی مال کے بسر ہائے بیٹی اس کا سر دیا دہی بھی ایک سامی کونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محری قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے ذبیدہ کا ہا تھ اپنے نحیف ہا کھ بین بکٹ لبا افد اسے اپنی انکھوں بر دکھتے ہوئے کہا یہ بیٹی استمادے ہا تھوں سے میری حلتی ہوئی انکھوں کو ٹھنڈ کہنچی ہے۔ لیکن مجھے ڈرہے کہ تھادے باپ کو بتہ لگ گیا تو وہ بہت نھا ہوگا اور تھیت سر الیکن مجھے ڈرہے کہ تھادے باپ کو بتہ لگ گیا تو وہ بہت نھا ہوگا اور تھیت سر الیکن مجھے جو بیاں نہ اسکو یا بیٹی جائے ا

زبیدہ نے اس کھوں میں اسو بھرتے ہوئے جواب دیا "میراجی ہیں " چاہتا کہ آپ کواس حالت میں چھوڈ کرجاؤں "

این گور میں کی آ ہمٹ کی کر دہدہ ہے اعظ کر ہا ہر بھالکا۔ گرد ہن قاسم این کھوڑے کی لگام مبستی غلام کے ہاتھ ہیں تھا کر بھالکا ہوا آگے بڑھا۔ در وادے پر دہدہ کو دہکھ کر جھے کا اور پہنان کر لولا بہتم بھال ؟ ای کیسی ہیں ؟ در وادے پر دہدہ کو دہکھ کر جھے کا اور پہنان کر لولا بہتم بھال ؟ ای کیسی ہیں ؟ در وادے پر دواخل ہوا۔ سی ہوکر ایک طرف ہمنے گئی اور محکد ہن قاسم اندر داخل ہوا۔ سی ہوکر ایک طرف ہمنے گئی اور محکد ہن قاسم اندر داخل ہوا۔ سی میں ہوکہ ایک در درجہ رہے پر دولت ہا گئی ۔ اس نے اکھ کر میں میں ہوکہ ایک در درجہ رہے پر دولت ہا گئی ۔ اس نے اکھ کر

جاج بن یوسف کے چرے پر ایک درد ناک مسکل بہٹ نموداد ہوئی اور اس فے سے مکا لیا ہ

(8)

تسرے دن محدین قاسم پھر جھاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستا جانے کا ادادہ طاہر کیا۔ جھاج بن یوسف نے پوچھا رسمتھادی ماں کی طبیعت اب کیسی ہے ؟"

ہجیں ہے۔ محکد بن قاسم نے جواب دیا یہ ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے۔ اور ایھوں نے نے والب میا ارادہ ہے اور ایھوں نے نے والب میا ارادہ ہے کہ میں آج ہی دوانہ ہو جادی "

مجاج بن یوسف نے مواب دیا یہ میں نے آج صبح تیتبہ کے پاس اپنا قاصد دوانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تھادی تخب ویزسے اتفاق ہے۔ اب نم کچھ وصد میں دموگے ہے۔

ر نیکن میراد بال جانا مزوری ہے۔ قیتبر نے مجھے جلد والیس اسفے کے لیے بہت ناکید کی تھی ''

جاج نے جواب دیا رولیکن مجھے اس جگہ تھادی زیادہ صرورت ہے کھے پر ایک بہت بڑا ہو جھے اور تم میرا ہاتھ ٹباسکتے ہو۔ میں یہاں سے اکبلا ہر محاد کی گرانی نہیں کرسکتا۔ اس کے علاوہ تھادے متعلق میں نے دربا برخلافت میں لکھا ہے ممکن ہے کہ تھیں وہاں ایک فوجی مشیر کا حمدہ سنبھالنا پڑے "
بر ایکن دمشق میں مجھ سے کہیں ذیا وہ تجربہ کا دلوگ موجود میں۔ میں یہ نہیں چا ہتا کہ دربا برخلافت میں آب کے اثرورسوخ کا ناجا تز فائدہ اٹھاؤں۔

میں آپ کی علالت کا حال سن کر بھاگ آیا اور انتخیس سائقہ نہ لاسکا۔" اں نے مغموم صورت بناکر کہا یہ خدا کر سے پہال آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔"

دبیده کا مرخ دسپید چپره درد جود با تقا۔اس نے کرسی سے اکٹر کرکہا۔ پچی جان! بیں جاتی ہوں" شامی کنیز بھی اکٹر کھڑی ہوگئی۔

لیکن استے میں باہرکسی کے پاقی کی چاپ منانی دی اور شامی کمیزنے آگے مبڑھ کرمحن کی طرف جھا لکا اور اس کے منہ سے ملکی سی چیج نکل گئی .

محربن قاسم پرلیتان موکرا کھااور دروا دسے کی طرف بڑھا۔ دبیدہ کی ماں اندر داخل ہو تی اور مجاج بن یوسف نے دروا دسے پر کُرک کر محربن قاسم سے کہا " محرد ابنی مال سے پو بھیو۔ مجھے اندر آئے کی اجازت ہے ؟"
سے کہا " محرد ابنی مال سے پو بھیو۔ مجھے اندر آئے کی اجازت ہے ؟"
محرد بن قاسم نے کڑ کر مال کی طرف د بھیاا در کہا " کیوں ای ابرچپ اندر آئے کی اجازت چاہتے ہیں ؟"

ماں نے سراورچبرہ ڈھانیتے ہوئے جواب دیا۔ "گھریس آنے والے مہان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جاسکتا۔ انھیں عبلالو "

جاج بن لوست اندرد اخل ہوا . زبیدہ کے جبرے برکئی رنگ آبیکے سے اس کی ماں نے اس کے مسر رہا تھ دکھتے ہوئے کہا بر بیٹی درتی کیوں ہو؟ مقادے اس کی ماں نے اس کے مسر رہا تھ دکھتے ہوئے کہا بر بیٹی درتی کیوں ہو؟ مقادے ابا خود تمھادی جی کی مزاج پرسی کے لیے آبے ہیں "

چی نے محدین قاسم کواپنے سامنے ایک کرسی پر تبطالیا آور کو چھا سے بیٹیا !

تھادیے ماموں جان آئے ہیں یا نہیں ؟

محدُّ بن قاسم في بواب ديا و أو آج اجا بن كي ليكن ان كي كيا فررت یر گئی پہلے بھی مجھ سے انہی کے معلق پو چھتے ہے "

ور كه نهين بليا! اليك كام مع "

المخارين فاسم بجي سيد رخصت بهوكر كرستنجا تو تجاج بن اوسف كي ايك الماتية خادمه با برنكل دېي تقي ـ وه آندر د اخل موا تومان نستر پُريكيه كاسهار آيليني تقي هي ـ وه اسے دیکھتے ہی مسکل کر اولی " بدا اب توشا بدمھیں چندون اوربین ہما برے گا" " لأن اي إيجاب وربار خلافت من فوجي مشيركي مديد كے ليے ميري سفات

كي بعد اور مجھ بواب آنے بك بيس تھرزايركا!" ولا بنظا أجاج بمحى سِي بِرْ فهربان مُنِين بتوانيكن م بهت توس نفيب بو! " اي إين اينے ياوُں برانھناچا ہتا ہوں۔ اگر دمشق جاکر بچھمعاوم ہواکہ میں ایتے نئے عمدے کا اہل نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈرسے کہ مہاں بڑی بڑی عرکے لوگ مجے برمنسیں کے اور سب یہ کہیں گئے کہ میرے ساتھ فاص

مبتا على من لا كارسان بن ليك اس من الك تو في ضرور سع كه ده عَمد بدَّارُون كا نتحاب كرت وقت غلطي نهين كرتا بين نود يه نهين چانهتي كه وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی دغایت کرے لیکن اگر اس نے تھا دی کوئی لْهُجَارِعا بِنَ بَعِي كَيْ بِيعِ نُومْنِي بَيْزَجَا بَهْتَى بَهُول كَهُ ثَمْ يَهْ صَرِفْ خُود كُولِيغِ مَنْصَب بل ثابت كروكها و بلكه يه تابت كردوكه م اس سيدنباده ايم ومردادى سنهال

ابھی مجھے ہست کچھ سیکھناہے۔ آپ مجھے نہ کستان جانے کی اجازت دیں " المعمد المقاداية قياس علط مع يتم اكر بهينج الولي كالجائي ميرب ميل بھی ہونے تو بھی میں متھاری ہے جا حمایت ندکرنا۔ مجھے لیٹن مے کہ تم بڑی سے برشى ذمه دادى سنبهال سيكنة بهو ببرعض اتفاق بير كرتم ميري تجتنيج بوريمو کی القات میں سوائر تم نے محصر ڈالا ہے۔ اس کے بعد خواہ تم کوئی ہوتے، میں يفينا تحادب يدي كجدكتا وتستيب مذات تودغيرممولي صلاحيتون كامالك ہے۔ وہ تھادے بغیر کام چلاسے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بقرہ میں ده كراس كي زياده مدد كرسكت بهورتم نووان بهوروه نوجوان حو يوره مول كي آواز سے تس سے مس ہونے کے عادی نہیں ، لفتینا تھادی آواز پر لبیک کہیں گے۔ قیتبه کی سب سے بڑی مددیہ ہوگی گہتم بہاں اوشق میں بیٹھ کہ اس کے لیے مزید سیاہی بھرتی کرتے دہور دوسرے محادیر ہمادی افواج مغربی افریقہ تک بنیج بھی ہیں ممکن ہے کہ موسی بن لفیریسی دن سمندر میور کرکے سبین برخملہ کرنے کے ليے تيار ہوجائے ۔ اس صورت ميں ہمارك ليے مغربی محادثركتان كے عاد سے بھی زیادہ اہم ہوجائے گا۔اس میے جب تک درباد خلافت سے میرے مکتوب كا جواب تنيين المن ألم يمين رجو آور تمادك المواطان الجي يك وفر المائي كرينين ب محدین فاسم نے جواب دیا گؤہ شاید آج انجائیں ۔

" الخيس أسق بني ميري يأس معينا اور كمناكه بدواتي بقره كاحكم نهين جاج بن وسف كي در حواست بعير" ...

عُرِين قاسم بالبركلالوايك كنيزك كماكه آب كي يجي آب كو اندر بال في إلى ـ محدُّ بن قاسم حرم سرا میں داخل موا فرسدة اپنی مال کے پائس مجی مونی بھی الحدُّ بن قاسم كود مكير كراس كے جرف يرحيا كى سرخى جھاكئ اوروه أنھ كر دوسرے كرے یده عانیکتی یا الله! میرے بعظے کو الیاباد سے کہ جاج اُسے اپا داما دبا نے برفخ محسوں کھے۔
اسے میری آرڈوئیں پوری بُوئیں۔ لکین بہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس بلیے نوش ہول کہ آوائی
لیمرو کے داما دبنو گئے۔ بلکہ میں اس بلے نوش ہوں کہ مدینہ، دمشق اور لھرہ میں میں نے
دبیدہ جبسی لڑکی نہیں دمجھی۔ میں یہ جا ہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے
دبیدہ جبسی لڑکی نہیں دمجھی۔ میں یہ جا ہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے
بیلے تھادی شادی کر دی جاتے ہے ہیں کو نی اعتراض تو مذہوگا بیٹیا!"

"امی الآپ کوخوش د کھنا ہیں دنیا کی سب سے بڑی سعاوت سمجھتا ہوں لیکن ماموں جان مجاج سے بہت لفرین کرتے ہیں "

ساس کے باوجود وہ زبیرہ کوانہی لگا ہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دکھتی ہوں تم ان کی فکر مذکرو :"

(4,

تین ہفتوں کے بعد لعرہ ، کوفہ اور عراق کے دو سربے سنہروں ہیں بہ خبر حیرت واستجاب سے سنی گئی کہ جاج بن اوسف نے جو عالم اسلام کی کسی برطی شخصیت کو خاطر میں نہیں لا تا مقا۔ اپنے بھائی قاسم کے تیم اور عزیب لرط کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دیوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاق محر میں تاہم کے بہت سے دوست اور ہم مکتب سٹر بکب تھے۔ اکھ دن جاج بن اوسف نے محرق بن قاسم کو بلاکر یہ نوشخری سٹ نائی کہ دمشن سے خلیفۃ المسلمین کا ایکی آگیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ تھیں فوراً دُشن میں میں بر

محدٌ بن قاسم نے کہا یہ بیں جانے کے بلے تیار ہوں لیکن در بالفلافت کے بڑے ہے۔ بڑے محدہ دادمجھے دیکھ کرمہی سمجیس کے کہ آپ کی وج سے میرے سکته بو میں تھیں ایک اور نوشخبری سنانا چاہتی ہوں " « وہ کیا ؟"

"بیلے و عدہ کروکہ میں جوکچے کہوں گئ ، تم اس پر کمل کروگے ؟"

" ای ا آج کک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے سرتابی کی ہو ؟"

"جیتے دہو بدلی امیری وعاہے کہ جب تک دن کوسورج اور رات کو چانداور
ستارے میسر ہیں۔ تمحالا نام دنیا میں دوشن رہے اور قیامت کے دن مجا ہدین
اسلام کی ہاؤں کی صف میں میری گردن کسی سے نیجی نہ ہو "

سماں ای اوہ نوشخری کیاتھی ؟" ماں نے مسکراتے ہوئے تیجے سے ایک نطانکالااور کہا۔ سلو پڑھ لو۔ متھادی بچی کا خطرہے ؛"

محدّ بن قاسم نے خط کھولا اور چندسطود پٹی صفے کے بعد اس کا چرہ سے سرخ ہوگیا۔ اس نے خطختم کیے لبنیر مال کے آگے دکھ دیا اور دیر تک سر محکلنے مبی اور دار

> «كيون بنيا! كياسوچ رہے ہو." "كچه نهيں امي !"

"بیا! یه میری ذندگی کی سب سے بڑی آدزو تھی اور حجاج سے نفرت کے باو جود میں یہ وعاکر تی تھی کہ ذہبیہ میری ہو سنے بیچھلے دنوں وہ با پ سے چپپ چھپ کرمیری تیماد دادی کرتی دہی۔ سے جہب چھپ کرمیری تیماد دادی کرتی دہی ۔ سے کہتی ہوں کہ اگرمیری کوئی اپنی لڑ کی بھی ہوتی تو شاید میرا اسی قدر خیال کرتی ۔ شجھے یہ ڈر تھا کہ جاج بن یوسف کبھی یہ گوادانہ کرے گا اور میں خدا سے تھا دی ہو تیت، ترقی اور شہرت کے لیے دُعاتیں کیا کہ تی تھی۔ میں جب بھی ذبیدہ کو دیکھتی ، میرے منہ سے کے لیے دُعاتیں کیا کہ تی تھی۔ میں جب بھی ذبیدہ کو دیکھتی ، میرے منہ سے

الے مفادا جہان نے اسلامی خراد میں اس کے پاکس انجی خرک کر نہیں آپ کے پاکس انجی خرک کر نہیں آپ کے پاکس انجی خرک کے در نہیں آبا کے گورز نے ہمارا جہاز لوگ لیا ہے۔ دوسرا بھانہ جس پر مراندیں کے دا جہنے آپ کے اور خلیفہ کے لیے خی اف کے لیے کہا تھا ، فیڈ کو بیا ہے اور مسلمانوں کے بیٹیم نیچ جفیں میں لینے کے لیے کیا تھا ، فیڈ کر لیے ہیں "

جاج سے کہ بر تم بیاں کیسے پہنچہ کھے تمام واقعات بتاؤیہ بن دہر سے سروع سے سلے کر آئر خریک اپنی سرگر شت سائی جاج بن اور سف کی آئی مول میں غم و محمد کے شعطے بھر کنے لگے۔ اس کے بچرے پر پُرا نی میں بیت چھاگئ اور وہ ہا تقوں کی منظمیاں بھینچ تا اور ہو سطی جبا تا ہموا کر سے میں چکر لگانے لگا۔ مقور می دیر لجد وہ ایک دلوار کے قریب ڈک کر جند درستان چکر لگانے لگا۔ مقور می دیر لجد وہ ایک دلوار کے قریب ڈک کر جند درستان کے منہ سے ایک زخی شیر کی گرج سے ملتی ملتی اور تکلی پر سندھ کے دا جری بر برات ج بحریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے صلتی اور تکلی پر سندھ کے دا جری بر برات ج بحریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے ملتی آواز تکلی پر سندھ کے دا جری بر برات ج بحریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے

ساعقہ ای بالکہ جماسے ہے۔ " جماعی نیمرا پنی ضخامت سے نہیں بلکہ جمک سے پہنا نے اللہ جماسے کے لیے بہت بہت نے اللہ میں نیمرا پنی ضخام میں مسلامیتوں کی نشود نما کے لیے بہت بہت نے اللہ موردوں ما حول تلاست کیا ہے ، دربار خلافت میں تم مینغ آمور حرب کی مجلس نبود کی کے ایک مورد دی ما حول تلاست کیا ہے ، دربار خلافت میں تم مینغ آمور حرب کی مجلس نبود کی کے ایک دکو کا داولہ بہت کی میں کا میں تو گئے ہیں کا میں کو محمال کی تم میں کی شکا بیت بی بہت تو تعین ذکھو کہ کسی کو محمال کی تم میں کی شکا بیت بی بہت ہو گئے ۔ "

ہوگی " میں میں قاہم نے کہ سرائی بین جیران ہوں کہ جینے امور بحرب کی تجلس شوری دمشق میں کیا کرتی ہے! خلیفہ نے امور بحرب کی تمام ذمیر داری تو ہی کوسونپ رکھی ہے۔ سپر سالاروں کے ایچی برا وراست آپ کے باس آتے ہیں ' نقل وحرکت کے تمام احکام آپ کی طاحت سے جاتے ہیں "

" براس لیے کے بیس سابوجے مجے برطیاں دیا گیاہے۔ اب تم وہاں جادیک ۔

کی کمی ہے اور ان کا بہت سابوجے مجے برطیاں دیا گیاہے۔ اب تم وہاں جادیک ۔

تو کم از کم میرے ترجہ افریق کے محاد کی بگرانی کا بوجہ حتم جائے گا۔ افریق نہ سے حالات میں وراسی تبسب دیلی پر امیرالمومنین مجھے مردومرے تیسرے بین مشورے بین مشورے لینے کے جالات بین وراسی تبسب میکن ہے کہ تھادی صلاحیتیں دیکھ کر مجھے وہ باد مشورے لینے کے جان کی طرف زیادہ ،

باد بلانے کی حرورت مجبوب مرکب اور میں ترکستان کے عاد کی طرف زیادہ .

النوم دسيرسكون " المحكم المرفط الماميد " المحكم الماميد " المحكم المربيد المحكم المربيد المحكم المربيد المحكم المربيد المحكم المربيد المحكم المربيد ا

سے کہ ان کے ساتھ داج اور اس کے اہل کادگذشتہ ملاقات میں نہایت وِلّت آمیز سلوک کرچکے ہیں۔ اس لیے وہ بذات نود دوبادہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کتے تاہم الحقوں نے آپ کا مشورہ نے بغیر مکران کے سالارِ اعلیٰ عبید اللہ کی قیاوت میں دمیل کے حاکم کے پاس ایک دفد بھیج دیاہے ۔ جو کچھ میں دمکھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ دمیل کا داج انتہا درہے کا بے رحم اور ہمٹ دھرم ہے اور عبداللہ بھی کا فی جو سے کہ دہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو ہو ہی مکن ہے کہ دہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو ہو ہمانے ساتھ ہو جی کہ دورا جسے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شمار ہوجائیں ،"

مجاج سنے کمارو تا ہم میں عبیداللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا " اوراگہ وہ بھی اچی خبر مذلایا تو ؟"

« میں کچھ نہیں کہ سکتا سندھ ایک دسیع ملک ہے اور ہمیں دہاں کشکر کشی سے پہلے ایک کہ امیر المومنین، کشی سے پہلے ایک کمبن ہے کہ امیر المومنین، ترکستان ، افرایقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ پرلشکر کسٹی کی اجازت نہ دیں "

محدّ بن قاسم اب مک خاموننی سے برباتیں سن دہا تھا۔ اس نے زہر کی مایوں نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا ' خلیفہ کو رضا مند کرنیکی ذمّ دراری بیں لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق دوارہ ہوجا وَں ۔"

مجائ سے جواب دیا " برخوردار اجائے ہی خلیفہ کو الیسا مشورہ دے کر تم اپنی سپاہیا ہ صلاحیہ قول کا اچھا مظاہرہ نہیں کردگے بھاری غیرت ادر تنجاعت میں کلام نہیں لیکن دشمنوں کے قلعے خالی تدبیروں سے فیج نہیں ہوتے اس مہم کے بلے بہت سے سپاہیوں کی صرورت ہوگی اور عراق ، عرب اور

لگیں. شاید اسے بھی بیمعلوم ہوگیا ہے کہ ہمادی افواج شمال اور مغرب میں عینسی ہوئی ہیں "

یرکه کر حجاج ذبیر کی طرف متوج ہوا یہ تم نے ابھی تک بھرہ میں توکیسی کو پنچر نہیں سنائی۔"

زبرنے بواب دیا " نہیں! بیں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں "
جاج بن پوسف نے کہا " سندھ کی طرف سے اس سے ذیا وہ مرتج
الفاظ میں ہمارے خلاف اعلانِ جنگ نہیں ہوسکتا لیکن تم جانے ہوگہ اس
وقت ہمادی مجبودیاں ہمیں ایک نے محاذ کی طرف بیش قدمی کی اجازت نہیں
دستیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ الم ناک خبراجی عوام تک نہ پہنچے، وہ خود جہاد
پرجانے کے لیے تیار ہوں یا مہوں لیکن مجھے کو سے میں کوتا ہی نہیں کریں گے
پرجانے کے لیے تیار ہوں یا منہ ہوں لیکن مجھے کو سے میں کوتا ہی نہیں کریں گے
نہرنے کہ اس کے بار مطلب ہے کہ آپ بیرسب کچے خاموشی سے برداشت
کرلس گے "

جاج نے مواب دیا سردست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ یس مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خودستندھ کے داجہ کے پاکس جائے جمکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہوجائے اور مسلمان بچوں مواس کے حوالے کر دھے۔

زبرنے کہا سمیں آپ کولفین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی علمی کے اعتراف کونے بر آمادہ نہیں ہوں گے۔ الوالحس کا جہاد لا پتہ ہونے پر بھی آپ نے کمران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھالیکن اعفوں نے اپنی لاعلمی کا اظہماد کیا اور مجھے لیت بن کورنر کو وہاں بھیجا تھالیکن اعفوں نے اپنی لاعلمی کا اظہماد کیا اور مجھے لیت بن کے کہ الوالحس کا جہاد بھی گوٹا گیا تھا اور وہ اور اس کے چندساتھی ابھی تک داجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکران کے عامل سے بل کم آیا ہوں۔ وہ بیکھتے داجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکران کے عامل سے بل کم آیا ہوں۔ وہ بیکھتے

عور توں کا حال سن کر اپنی فوج کے عیور سیا ہیوں کو گھوڈوں پر زيني فرالن كاحكم وسديكا بتوكا اور قاص كوميرايه خط وكهاني كى مزودت بيش نهين من كى - اكد جاج بن يوسف كا خون مجمد مو بحكاب توشايدميري تحرير بحى بالمسود تابت موريي الوالحس کی بیٹی ہوں۔ میں اور میرا بھا بی ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ بني ليكن بمب رسے ساتھى ايك ايسے دسمن كى قيدين ہیں جس کے دل میں دحم کے لیے کوئی جگہ نہیں ۔ قید خالے کی اس تادیک کو تھری کا نفود کیجے ۔ حس کے اندر اسپروں کے کان عابدین اسلام کے گھوڈوں کی ٹاپوں کی آواز سنے کے سلے بیفرار بين - يدايك معجزه تحاكمين اورميرا بجائى وتمن كى قيدست زيج كَ عَظه . مكن بمارى لاس جارى مع اورمكن بيع كرمين بحي كبي تاركب كو تعطى ميں بھينك ولياجات ممكن في داس سے يهيا س ميرا زخم مجمع موت کی نیندسلادے اور میں عبر تناک البخام سے بچ جاورًا بنيكن مرتبة وقت مجھے بيرافسوس ہوگا كہ وہ صبار فيار كخودس يحسواد تركستان اورا فريق كے دروازے كھتكھٹا رہے ہیں ۔ اپنی قوم کے پیم اور ہے بس مجوّں کی مدد کور نہنچ سکے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوا د جوروم وایران کے مغرور تا جداروں کے مربیصاعق بن کرکوندی ۔ سندھ کے مغرور داج کے سامنے کند تاب مو گی میں موت سے منبیں ڈرتی لیکن اسے جاج ااگرتم دندہ ہوتو اپی غیور قوم کے متیموں اور بیواؤں کی مدد کو پنچو \_\_\_! ایب غیور قوم کی ہے بس بیٹی

تام کے کسی مستقریس ہمادے پاس ندائد افراع نہیں " در میں مسلمالوں کی غرب سے بایوس نہیں ۔ " السی خران لوگوں کو بھی متاثر کرسکتی ہے ، شخص آدام کی زندگی جند نہجہاجے کورم کرمکی ہے میکن ہے کہ آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس ہمون لیکن میں وہ لو بوان ہو آب اور خدیف سے اختلات کے باجث ترکستان اور افرافر افرافر جا کرلون ایسند نہیں کرنے ۔ مسلمان بحق رو برسندھ کے داج ترکستان اور افرافر اور خدیف کا منام کی داستان اور افرافر السیم کی میں اور قو مان ایسے ہیں جو تی وہ مسلمان جن سے آپ بایسی ہیں مرت نین کی جیت ابھی بھی بھی کی فریا دیفینان کے بیاد میں ہیں مرت نین مرد نین اور قوم کے تیم بھی کی فریا دیفینان کے بیاد مورانسرافیل ثابت ہو کو کہ میں اور قوم کے تیم بھی کی فریا دیفینان کے بیاد مورانسرافیل ثابت ہو گوری کے میں اور قوم کے تیم بھی کی فریا دیفینان کے بیاد مورانسرافیل ثابت ہو گوری کے در اور اسرافیل ثابت ہو گوری کی فریا دیفینان کے بیاد مورانسرافیل ثابت ہو گوری کی فریا دیفینان کے بیاد مورانسرافیل ثابت ہو گوری کے در اس اور قوم کے تیم بھی کی فریا دیفینان کے بیاد مورانسرافیل ثابت ہو گوری کی فریا دیفینان کی میں اور قوم کے تیم بھی کی فریا دیفینان کی خوران کی فریا دیفینان کی میں اور قوم کے تیم بھی کی فریا دیفینان کے بیاد میں اور قوم کے تیم بھی کی فریا دیفینان کے بیاد میں اور قوم کے تیم بھی کوری کی فریا دیفینان کی خوران الیا کی فریا دیفینان کی خوران الیا کی خوران کی فریاد کوری کوری کوری کوری کوری کوری کی خوران کی کوری کی خوران کی کی خوران کی

جاج بن پوسف گری سوج پی بڑگیا ، زبیرنے موقع دیکھ کر آیک سفید دومال جس پر نا ہیں گئی تحریر بھی ، اپنی جیب سے نکال کر اسے پیش کیا اور کہا ۔ ساپ کے نام یہ مکنوب ابوالحس کی لوگئی نے اپنے نجون سے لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر جاج بن پوسف کا خون منجمہ ہو جبکا ہو تو میرا یہ خطسیت کر میناوں ناس کی صرورت نہیں "

عجاج بن یوسف دومال برخون سے بھی ہوئی تحریر کی چندسطور بڑھ کر کہ کہا اٹھا اور اس کی آئی تھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے سکے۔ اسس نے دومال محد بن فاسم کے ہائے میں دیے دیا اور خود دیواد کے یاس جاکر ہندوستان کا نفتنہ دیکھنے لگا۔ محد بن قاسم نے شدوع سے لے کر آ جزیک یہ کمتوب بڑھا کی نازنا کی محد بن قاسم نے شدوع سے لے کر آ جزیک یہ کمتوب بڑھا کی نازنا کی محد بن قاسم نے شدوع سے لے کر آ جزیک یہ کمتوب بڑھا کی نازنا کی محد بن قاسم نے شدوع سے لے کر آ جزیک یہ کمتوب بڑھا کی نازنا کی محد بن قاسم نے شدوع سے لے کر آ جزیک یہ کمتوب بڑھا کی نازنا کی محد بن قاسم نے شدوع سے لے کر آ جزیک یہ کمتوب بڑھا کی نازنا کی محد بن قاسم نے شدوع سے لے کر آ جزیک یہ کمتوب بڑھا کی نازنا کی محد بن قاسم نے شدوع سے لیے کر آ جزیک کے نازنا کی محد بن قاسم نے شدوع سے لیے کر آ جزیک کے دوران کی محد بن قاسم نے شدوع سے لیے کر آ جزیک کے دوران کی بر کا نواز کی کر نواز کی کر نواز کی کا نواز کی کا نواز کی کا نواز کی کر نواز کی کھوڑ کی کر نواز کی کر نواز کر نواز کی کر نواز کر نواز کی کر نواز کی کر نواز کی کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کی کر نواز کی کر نواز کر نواز کر نواز کی کر نواز کر نواز کر نواز کی کر نواز کی کر نواز کر نواز

مکنوب کے الفاظ برکھے: ۔ '' مجھے یقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بجبّ ل اور محرين قاسم في دومال لبيك كر زبيرك حوال كيا اور جاج بن ليست كى طرف

## المروسي وسي ملى الم

جند دلوں کی بلغاد کے بعد محد بن قاسم اور ذبیر ایک مبیح دمشق سے چند کوں کے فاصلے پر ایک جیو فی سی سے جند کوں کے فاصلے پر ایک جیو فی سی سے باہر فوجی چوکی پر اتر ہے۔ محد بن قاسم فی سے باہر فوجی چوکی کے انسرکو جاج بن یوسف کا خط دکھایا اور تازہ دم گھوڈ ہے تیاد کرنے اور کھانالانے کا حکم دیا۔

افسرنے ہجواب دیا ہے کھانا حاصرہے لیکن آج گھوڈے شاید آپ کو مذرال سکیس۔ ہمادے پاس اس وقت حرف پانچ گھوڈے ہیں " محد ہن قاسم نے کہا دولیکن ہمیں توصرت دوجا ہمیں "

م لیکن ان گھوڈول پر امیرالمومنین کے بھائی سیمان بن عبدالملک اور
ان کے سساتھی دمشق دوانہ ہونے والے ہیں کل پونکہ دمشق میں فنون حرب
کی نمائش ہوگی، اس لیے ان کا آج شام تک وہاں پہنچنا حزودی ہے۔ میں نہ
دائی بھرہ کے حکم سے سرتا ہی کرسکتا ہوں اور منامیرالمومنین کے بھائی کوناوان
کرنے کی مجراً ت کرسکتا ہول ایت ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی
میں "

وكيف لكاد وه كردوبين سے بے خبرسا موكر نفت كى طرف ديكه د ما تقا۔ محدّ بن قاسم في لوجها يوال في في الما فيصله كيا ؟ جاج بن يوسف في خجر نكالاا وداس كى نؤك سنده كے فقط بين بوست كرتة بوئے بواب ديا برسي سنده كے خلاف اعلان جماد كرتا ہول . محكم إثم اس می دمشق دوانه بهوجاف زبرکومی سائقسا جاؤ - به مکتوب بھی امیرالمومنین کود کھادیا جتنی فوج ومشق سے فراہم ہو، لے کہ بہاں پہنچ جاؤ ۔ میراخط بھی امیرالمومنین کے پاس لے جاؤ۔ والس آنے میں دیریز کرنا۔ ہاں! اگر امیرالمومنین جهادیس پش دبیش نهیس کریں گے۔ بیس تھیں ایک بہت بڑی و مترداری سونپ دہا ہوں اور دمشق مے والیں اسفے برشاید تھیں اسس سے کمیں زیا دہ اہم ذمر داری سونپ دی جائے میرا خط د کھانے پہنھیں داستے کی ہرچو کی سے نازہ دم گھوٹے مل جائیں گے۔ اب جاکر تیاد ہو آؤ۔ اتنی دیر میں میں خط لکھتا ہوں اور نہرتم بھی

بی با بی بی بی بی بی بی بی ای اور ایک مبتی غلام بھاگا ہوا اندر داخل ہوا۔ حجاج نے کہا سر ایمنیں مہمان خانے میں سے جا وکہ کھانا کھلانے کے بعدان کے کپڑے تبدیل کوا و اور ان کے سفر کے یلے دو ہترین گھوڈ سے تیا دکرو ،"

« وه کهال بین ؟"

مر وه اندرآدام فرمادی بین عالبًا دو پرکے بعب دیمال سے دوانہ ہوں ارکے ۔ اگر آپ کاکام بہت ضروری ہے توان سے اجازت لے بیجے ۔ دو پر تک اُن کے ۔ اگر آپ کاکام بہت ضروری ہے توان سے اجازت لے بیجے ۔ دو پر تک اُن کے محد گھوڑ ہے ۔ تازہ دم ہوجائیں گے ۔ ویسے بھی کوئی بڑی مزل طے کر کے نہیں آئے ۔ اُپ کھاکہ کھاکہ ان سے بی چھولیں ۔ بذاتِ خود میں آپ کومنع نہیں کرتا ۔ آپ لے جائیں تواب کی مرضی دیکن ہمادی شامت آجائے گئی "

نیراور محدّین قاسم نے ایک درخت کے بنچے بیٹھ کر کھانا کھا یا اور محدّین قاسم اندرجانے کے الادے سے اس طالکن زیر نے کیا۔ سکیا یہ صروری ہے کہ ہم سلیمان کی اجازت حاصل کریں۔ یہ گھوڑے مرف فرجی خروریات کے لیے یہاں دکھے گئے ہیں اور سیما ن سرو تفریح کے لیے دشتی جا دہا ہے۔ اسے فرجی معالا میں دکا وٹ بیرا کھڑے ہیں۔ شہزادہ سیمان دو پہر تک آرام فرائے گا۔ اسس کے بعد کچے دیر آئین نہ سامنے دکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خولھورتی کی تعربیت سے گا۔ اسس کے بعد کچے دیر آئین نہ ما سامنے دکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خولھورتی کی تعربیت سے گا۔ اسس کے بعد کھوڑوں کی تعربیت اس کے بعد اپنے خادموں سے اپنی نیزہ بازی اور شہسوادی کی تعربیت سے گا۔ اسس کے بعد مکمن ہے کہ سے ما کیس کے وقت سیا ہمیوں کو حکم دے کہ گھوڑوں کی ذریبی آزاد دو، ہم صبح جا کیس کے وقت سیا ہمیوں کو حکم دے کہ گھوڑوں کی ذریبی آزاد دو، ہم صبح جا کیس گے ۔"

محدّ بن فاسم نے ہنستے ہوئے کہا یہ معلوم ہوناہے۔ آپ سے بیمان بن عبدالملک کے متعلق بہت کچھ جائے ہیں "

" بال! بن اسب الحقى طرح جانما ہوں عالم اسلام بیں شکید اسسے ذیا دہ مغرود اود نود لیسند آدمی کوئی نہ ہو۔ اسی لیے بیں یہ کہتا ہ ہوکہ مجھے اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہیں "

محدٌ بن قاسم نے جواب دیا "مجھے صرف بینویال ہے کہ ہمادے چلے جائے کے بعد چوکی کے سب ہیوں کی شامت آجائے گی۔ اس لیے اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں "

در ایپ کی مرضی لیکن آپ پوچھنے جا نیں اور میں آئی دیر میں اصطبل سے دو گھوڑے کھول کرلاتا ہوں "

محدٌ بن قاسم في دروازه كلول كراندر جها بحارسيمان اپنے ساتھيوں كے درميان دلوارسے ميك لگائے بينے الكائے كائے بينے الكائے كائے ہوا ميل بوا ميل بال نے بينے ہو ؟ اس كے سلام كا بواب ديتے ہو ي اپنے ہو ؟ اس كے سلام كا بواب ديتے ہو ي لوچھا يہ تم كون ہو ؟ كيا چاہتے ہو ؟ من محاف كيجے إلى آپ كے ارام ميں نحل ہوا ۔ ميں آپ كو يہ بنانے آيا تھاكم ميں در مين ايك فريہ بنانے آيا تھاكم ميں در مين ايك فريہ بنانے آيا تھاكم ميں در مين ميں ايك فردى بينام لے كرجا دہا ہوں ؟

" جاؤ، ہم نے کب ردکا تھیں ؟ "سیمان کے ساتھیوں نے اس پر ایک قبقہ لگا یا لیکن محری قاسم نے اپنی سنجیدگی کوبر قراد دکھتے ہموئے کہا : "ہما اے گھوڈ ہے ہمت تھے ہموئے ہیں اور میں اس چوکی سے دو تازہ گھوڈ ہے سے جارہا ہموں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی صرورت تو ہنہ تھی لیکن میں نے اس خیال سے آپ کی ملاقات ضروری سمجھی کہ آپ خوامخواہ چوکی کے سیا ہمیوں کوئر انجوانہ کمیں "

سیمان نے زرا اکٹ کر بیٹے ہوئے کہا ساکہ تھادے گھوڈ سے تھے ہوئے ہیں توتم پیدل جاسکتے ہو"

محدين فاسم في جواب دياي ايك سپاسى كے بلے بدل چلنا باعث عاد

کہ ساں سے الوارا کھالا یا ہے۔ لیکن وہ کون ہے ؟" اس نے زبیر کی طرف اشارہ کرنے ہو۔ئے کہا یہ اسے دکو!" معالح زبیر کی طرف متوج ہوالیکن آئکھ بھیلنے میں محکمہ بن قاسم کی تلوار نیام سے باہر آ جگی تھی۔ اس نے کہا۔ "معلوم ہوتا ہے کہ آیام جا ہلیت کے عرب اب بھی اس دنیا میں موج دہیں لیکن تم ہمیں نہیں دوک سکتے ۔"

صالح تلوار کی نوک اسب کے سینے کی طرف بڑھاتے ہوئے چلآیا یہ اگر تماری زبان سسے ایک لفظ اور نکلا تو میری تلوار خون میں نہائے بغیب نیام مر

سی بوا بین اس کافقره پورا بهونے سے پیلے محد بن قام کی تلوار کی جنبش سے بھوا میں ایک نستا بہٹ اور بھر وہ نبواروں سے محرا نسسے محنکار پیدا بھوئی اور اس کے ساتھ بی صالح کی تلوار اس کے ہا تھ سے چھوٹ کر دس قدم دور جا پڑی اوروه حیرت ندامت اور پریشانی کی حالت میں اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھی دم بخود بھو کر محد بن قاسم کی طرف دیکھ دے تھے۔

سیمان نے اپ ساتھی کی بے بسی کود مکھ کر زورسے قبقہ لگایا سب کو محد آب قاسم کو گھوڑے پر سوار ہو تا دیکھ کر قبقے کی آواز اس کے گلے بیں اٹک گئی اور اس نے چلا کر کہا " مطہرہ!"

کور اس کی طرف دیجا اور کما موٹ ہے کا گام موٹ ہے ہوئے اس کی طرف دیجا اور کما اس کی اس محق بہا در سے لیکن تلواد بکرط نا نہیں جانآ۔ میرامشود ہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دمشن کی نمائش میں ہے جانے سے پہلے کسی سیاہی کے میرد کریں " یہ کمہ کر محلا بن قاسم نے اپنے گھوٹ ہے کو ایٹر لگادی اور دونوں آن کی آن میں درخوں کے بیچے غائب ہوگئے۔

نهیں نیکن میں بہت علیہ دمشق بہنچیا چاہتا ہوں!

ستوتم سابی ہو متھادے نیام میں لکڑی کی مواد سے یالو ہے کی باسیمان کے ساتھوں نے پھرایک فیقدلگایا۔

مخدّ بن قاسم نے بھراطمینان سے جواب دیا۔" اگرباد ووّں میں طاقت ہو تولکڑی سے بھی نوہے کا کام لیا جاسکتا ہے ۔لیکن میں آپ کو بقین دلا آ ہوں کہمری تلواد بھی نوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازووّں پر بھی بھروسہ ہے "

سیمان نے لینے ایک سائقی کی طرف و کھتے ہوئے کہا " ضائے! پالو کا بالوں میں کافی ہوسٹ یا دعلوم ہوتا ہے۔ ذرا انظو ، میں اس کے نسپا ہمیا مذہو ہر دیکھنا جاہتا ہوں "

ایک گندی رنگ کا قوی ہم یکل شخص فورًا اُکٹے کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار کال کر آگئے بڑھا۔

محدّ بن قاسم نے کہ " یں داہ جلوں کے سامنے اپنی نیا ہمیانہ صلاحیّتوں کی نمائش کرسنے کا عادی نہیں اور نہ میرے پاس اتناوقت ہی ہداؤراگر وقت مرا تو بھی میں کرائے پر قبضے لگانے والوں سے دل لگی کرنا ایک سیاہی کے لیے باعث عاد سمجھتا ہوں "

محدّن قاسم به که کربا برنکل آبالیکن صالح نے آگے برط مکر تنوادی نوک سامنے کرنے ہوئے مکر تنوادی نوک سامنے کرنے ہوئے اس کا داستہ دوک بیاا در کہا سبے وقوف! اگر تھادی عمد دو چادسال اور زیادہ ہونی، تو میں تھیں بتا تا کہ کرائے پر قمقہ لگانے والا کسے کہتے ہیں "

سائے ذہرایک گوڑے پر سواد ہو کر دو سرے گھوڈے کی نگام تھا ے ہوئے تھا۔ سیمان بے باہر کل کر کہا۔ سامان نے دو ہے جادہ فکدا جانے

صالح غصے سے اپنے بونٹ کاٹمآ ہوا اصطبل کی طرف بھاگا۔ سلیمان نے کہا : "بس اب رہنے دور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک فوان لڑکا ہم سب کا شہری اگر نکل گیا۔ "

داستے میں ذہیر نے تحدین قاسم سے کہا "دیکھ لیا سہزادہ سلیمان کو۔
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ خلافت کا امید واد بھی ہے "

محدین قاسم نے کہا " خوا اسلمانوں کو سرسے بچائے "

زیر نے کہا " محد اس میں نے پہلی دفعہ تھا دسے بہرے پر حلال دکھیسا میں اور تالے وقت تم اپنی عمرے کئی سال بڑے معلوم ہوتے تھے اور جانے ہووہ شخص بھے تم نے مغلوب کیا ہے کون تھا ؟ وہ صالح تھا۔ قریبًا ڈرڈ ھسال ہوا، میں نے اسے کوفہ میں دمکھا تھا۔ اسے تبیغ زنی میں اپنے کسال پر ناز ہے لیکن آج اس کا غرور اسے لے دوبا ;"

## (4)

عاضرین دربارجن کی نگابیں زبیر پرمرکوز ہو حکی تھیں، حیرست دوہ ہو کر محدیہ بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اوران کی خاموش نگا ہیں آگیسس میں سرگوشیاں کردنے گئیں۔ حجاج بن یوسف کے گزشتہ کمتوب سے ولید کومعلوم ہو دیکا تھاکہ محدّ بن قاسم

بالكل فروان ہے ليكن اس سے باوجود وہ بھى درباديوں كى طسرح زبير ہى كو جائ بن بوسف كا بونهار بھتیجاسمجھ رہا تھا۔ اور سولہ سترہ سالہ فوجوان كو قبيب كے لشكر سے سراول كا سالادِ اعلىٰ تسليم كرنے كے بلے تياد نہ تھا۔

المحول کے اٹارول کے ساتھ الی درباری زبانیں بھی ہلنے لگیں اور ولید نے اچا کہ بیمسوس کرنے ہوئے کہ اکس کے خاندان کے سب سے بڑے میں ورولیہ بن پیسن کے متعلق کی کھاجا رہا ہے ، مسند سے اٹھ کر محد اور زبیر سے مصافحہ کیا اور انھیں اپنے قریب بھانے ہوئے کہا " وہ مجا ہوس کے متعلق جاج ہی وسف جیسا مورم شناس اور قبیہ بن سلم جیسا سپر سالار اس قدر بلندرائے رکھتے ہوں ؛ میرے بلے مردم شناس اور قبیہ بن سلم جیسا سپر سالار اس قدر بلندرائے رکھتے ہوں ؛ میرے بلے لفینا قابل احترام ہے " مجراس نے محدین قاسم سے خاطب ہوکر دوجیا " اور پر تھارا اڑا محان ہو گھائے ہوں ، میرے بلے کھائے ہوں ؛ میرے با

المين اميرالمومنين ايرزبريع "

ولیدنے زبر کی طرف فورسے دیکھتے ہوئے کہا" یں نےسٹ ید پہلے ہی کھیں دیکھا ہے۔ شایدتم مراندیپ کے ایکی کے ساتھ گئے تھے۔ تم کب آئے اور وہ نیجے کہاں ہیں ؟"

خلیفہ کی طرح حاصر بن دربار کی تو سیسے بھی زیر پر مرکور ہوگئی اور نبض نے اسے بچان یا ۔ زبر کا تد بد ۔ رکھ کر محد بن قاسم نے جلدی سے بجائ بن یوسف کا خط بیش کرتے ہوئے کہا " امیر المومین ! ہم ایک نہا یت ضروری بیغام سے کر آئے ہیں۔ آپ ملاحظہ فر مالیں \_\_\_\_ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حاضری دربارسے نا طب ہوکر تھما میں سندھ کے دا جر نے جارا جما ذاکہ ہے ہیں ہے۔ سراندیں سے آنے والی ہواؤں اور تیم بچر ل کو قید کر لیا ہے۔ زبرتم اپنی تمام سرگزشت خود مرائی ا

آبجکام که وه اندنس پرحمله کرنا چا مهاسد. دو سری طرف ترکستان میں عواق کی نام افراج کو قبتبراپ نے بلے کافی مہیں سمجھتا ہمیں نیا محاذ کھولے کے لیے یا توان میں سے ایک محاذ کرود کرنا پڑے گایا اور کچھ مذت انتظاد کرنا پڑے گا۔"

قاضی نے جواب دیا سامیرالمومنین! بینط سننے کے بعد ہم ہیں سے کوئی ایسا نہیں جوان تطار کا مشودہ دے۔ اگر آپ بیرمعا مدعوام کے سامنے بیش کریں ، تو بھے امید ہے کہ سندھ کی مہم کے بیائے ترکستان یا افریقہ سے افراج منگول نے کی ضرورت بیش نہ آئے گی "

ولیدنے کہا یہ اگر آپ دوام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری لینے کے سے تیار ہوں یہ داری لینے کے لیے تیار ہوں یہ مسلم کے لیے تیار ہوں یہ مسلم کا میں ابھی اعلانِ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں یہ قاصلی مذہذب سا ہوکر ایسنے سا تھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔

ولیدنے کھا ہو میں عوام سے مالیوس نہیں۔ مجھے صرف پیشکا یہ ہم ادا اہل الرائے طبقہ خود غرض اور خود لہند ہو پکاہے۔ آپ جانے ہیں جب مرئی بن نفیر سنے افسنہ رفتہ بیٹ قدی کی بھی تو اگر پنے بطقے کے کئی آ دمیوں نے ہماری مخالفت کی بھی جب قت بیہ نے مرو پر حملہ کیا تھا تو میرسے اپنے ہی بھائی سیمسان نے مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری اور بن آسان ہیں اور بدسمتی ہے کہ بااثر طبقے ہیں جو لوگ کھی خلص ہیں وہ کاہل اور تن آسان ہیں اور گھروں ہیں بیٹھے دوئے دمین پر غلبۂ اسلام کے لیے اپنی نیک د عاد ک کوکافی اور گھروں ہیں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ سب ہوام کا کہ پنچنے کی کومیشش کریں تو چند دنوں ہیں ایک الیی فرج تیاد ہو سب ہوام کی ہے جو نہ حرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے اپنی نیک بیٹے کے ایک الیے اور کے لیے مثاثر ہوئے ہیں۔ اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اوپنے طبقوں کے برعمل لوگوں کو اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اوپنے طبقوں کے برعمل لوگوں کو

زبر نے سروع سے لے کہ آخریک تمام واقعات بیان کیے لیکن دربار میں جوش وخروس کی بجائے مایوسی کے آثا رپاکر اختیام پر اس کی آواز ملجی کی اود اس نے جیب سے دُو مال نکال کرخلیفہ کو میش کرنے ہوئے کہا ''الوالحسن کی بیٹی نے بہ خطود الی بھرہ کے نام لکھا تھا۔''

جاج بن یوست کی طرح ولید بھی بہنط بڑھ کر بے حدمتا تر ہوا۔ اس نے اہل درباد کوس نانے کے لیے خط کو دوسری بار بلند آوازیں پڑھنے کی
کوسٹ ش کی لیکن چند فقر بے بڑھنے کے بعد اس کی آواز ڈک گئی۔ اس نے
مکتوب محد بن قاسم کے ہا تھ میں دیتے ہوئے کہا " تم پڑھ کر مُسنا دوا"
مگری تا قاسم نے سادا خط پڑھ کر مُسنایا ، مجلس کا دنگ بدل بچکا محت ا عاص بن میں سے اکر کے جربے بین طاہر کر در بعے تھے کہ جذبات کا طوفال ا عقل کی مصلحتوں کو مغلوب کر چکا ہے لیکن ولید کو فا موس و کھے کر سب کی بایں
عقل کی مصلحتوں کو مغلوب کر چکا ہے لیکن ولید کو فا موس و کھے کر سب کی باین اس نے کہا یہ امر المومنین! آب آپ کوکس بات کا انتظاد ہے۔ یہ سوچنے کا موقع نہیں۔ یہ سوچنے کا موقع میں۔ یہ سوچنے کا موقع

وليدنے پوچھا "آپ كى كيا دائے ہے ؟"

قافنی نے بواب دیا "امبرالمومنین! فرض کے معاملے میں داستے سے کام نہیں ایاجا ہا۔ داستے حرف اس وقت کام دسے سکتی ہے جب سامنے دو داستے ہوں لیکن ہمادے سامنے حرف ایک ہی داستہ ہے ؟
داستے ہوں لیکن ہمادے سامنے حرف ایک ہی داستہ ہے ؟
دلیدنے کہا '' میں آپ سب کی دائے پُوچھٹا ہوں ''
ایم میں سے کوئی بھی آلیے یا قرن چلنا نہیں جانیا ؟

ایک عهدیدارنے که در ہم میں سے کوئی بھی اُلطے پاؤں چلنا نہیں جانتا ہے دلیدنے کہا دولیکن ہمادسے پاس افواج کہاں ہیں ؟ موسٰی کا پیغام بريمن آبادك قلع برجار المحند الرارا بي

اور وه کهدری تقی پر زمیر! میں اچھی مہوں لیکن تم دیرستے آستے ،میں مایوں پیچی تقی ''

میٹے اور سہانے سپنے کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ دیکھ دہا تھا کہ وہ انہ سائی سے کہ مالت میں پا بر زنجر کھڑا ہے۔ دا جرکے چند سپاہی ننگی تلواریں اٹھا کے اس کے چادوں طرف کھڑے اور باتی ناہمید کو پچڑ کر قید خانے کی طب رف لے جارہ میں اور وہ مرفر کر منبخی لگا ہموں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ناہمید کے بادر رکھتے ہی قید خانے کا وروازہ بہت ہوجانا ہے اور وہ سخت جد وجد پاوں اندر کھتے ہی قید خانے کا وروازہ بہت ہوجانا ہے اور وہ سخت جد وجد کے بعد اپنے ہا تھوں اور پاؤں کی زنجریں توڑ کر سب ہا ہموں کو دھکیاتا، بارتا اور گرانا ہوا قید خانے کے دروازے ناک پنچنا ہے اور اسے کھولنے کی جد جُد کر میں اور کی انہوں کو دھکیاتا، بارتا اور گرانا ہوا قید خانے کے دروازے ناک پنچنا ہے اور اسے کھولنے کی جد جُد کر میں اور کر انا ہوا قید خانے کے دروازے ناک پنچنا ہے اور اسے کھولنے کی جد جُد کر کے تاہے۔

نبیرسنه سن نام بد! نام بد!! کتے ہوئے آئکھیں کھولیں اور سائنے محدیہ بن قاسم کو کھڑا دیکھ کر بھر مند کر لیں۔

بمحدّ بن قاسم أسع نواب كى عالت بين با تقربا وَن مادست اود نا بهدكا نام ليست ، وست سن چكا تفاء نا ، م اس ف اسع گفتگوكا موضوع بنا ، مناسب خرس اود چيك سع ا پنے بستر پر بدي گيا . مقور مي دير كے بعد زبير سفے دوباره آ مكھيں كمو بير اور كها يوس سرك ؟ "

محدین قاسم نے جواب دیا ہے اللہ میں آگیا ہوں ' اور بھر کھے سوج کر لوچیا "آب برن بازی اور تینے زن میں کیسے ہیں ؟ "

ذبیرے بواب دیا ہم میں نے بچین میں جو کھلونا لیندکا تھا، وہ کان تھی اور جب گھوڑے کی دکاب میں پاؤں دکھنے کے قابل ہوا۔ میں نے نیزے سے زیادہ یرخر سالے بیں ایک لڈت محس کریں گے۔ سندھ کے ظالم واج کو برامھلا کہیں ا گے اوراس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح و نیااور عاقبت کا بوجہ فُذا کے سرمقوب
کر آزام سے بیٹے جائیں گے لیکن اگر آپ ہمت کریں تو بین آپ کو یقین دلا ناہوں
کہ عامۃ اسلمین ابھی تک زندہ ہیں۔ اگر آپ او پنے طبقے کی تفریحی مجالس کی بجائے
دمشق کے ہرگھر میں جانا ، عوام میں بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا گواد اکریں توسندھ
کے اسپر جو قید خانے کی دلواد وں سے کان لگائے کھوے ہیں ۔ بہت جلد ہمارے
گھوڑوں کی ناپ سیس سے اور فرانس لڑکی کو زندگی اور صحت دے ، وہ اپنی
آئی موں سے دیکھے گی کہ ہماری تلوادیں کر زندی ہوئیں "

ولیدنے کہا یہ تمحیق میری اجازت کی ضرورت نہیں " محدین قاسم کے نبعد دربار کے ہرعمد پدار نے دلیدکونٹی فوج بھرتی کیلے کالفین دلایا اور پرمجلس برخاست ہوئی۔

ایک المی سے آکری بیام دیاکہ امیرالمومنین محمدین قاسم کوبلاتے ہیں بحکہ ایک المی سے آکری بیام دیاکہ امیرالمومنین محمدین قاسم کوبلاتے ہیں بحکہ بن قاسم سیابی کے ساتھ چلاگیااور زبیرا پنے ابستر پر لیٹ کرکچے دیر اس کا انتظام کرنے کے بعد او تھے او گئے اور زبیرا پنے استر پر لیٹ کر کچے دیر اس کا انتظام کرنے کے بعد او تھے او گئے اور کے شہروں میں بھٹک دہا تھا۔ قلعوں کی قسیلوں دوروہ نامیدی لائن میں سندھ کے شہروں میں بھٹک دہا تھا۔ قیدیوں کی آبسی بیڑیاں اور فتی سے کول رہا تھا۔ قیدیوں کی آبسی بیڑیاں کے کول رہا تھا۔ تامید کی سیا وادر جمک ارتب کھوں کے مام اور کی سیا ہے جوئے کے دروان سے آزاد ہو بمقادان خم کیسا ہے جوئے کہ دیا تھا۔ جائے جوئے کہ دہا تھا۔ جائے جوئے کہ دہا تھا۔ جائے جوئے کے دیکھو

یں عام لباس میں اچھامعلوم ہوتا ہوں یا سپاہیا نہ لباس میں ؟' معالج نے بحواب دیا '' خدانے آپ کو ایک ایسی صورت دی ہے جو ہر لبائسس میں اچھی گلتی ہے ''

سیمان آینے کی طرف دیکھ کرمسکرایا اور بھرکھی سوچ کربولا " مجھے اس لاکے کی صورت پردشک آگیا تھا۔ وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا۔ اگر تم بیس سے کسی کوئل جائے تواسے میرے پاسس سے آئے۔ وہ ایک ہونہار سیاہی

بع اوديس اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں "

صالح نے ایسا محسوس کیا کہ سیمان اس کی دکھتی دگ پرنشز چھو ہے۔ وہ بولا "آپ مجھے زیادہ منرمندہ نہ کریں۔ اس وقت تلوار پرمیرے ہاتھ کی گرفت مضبوط نہ تھی اور یہ بات میرے وہم ہیں بھی نہ تھی کہ وہ میری لا پرواہی سے فائدہ اٹھائے گا۔"

سلىمان نے كهاي اپنے مترمقابل كوكمزود سمجھنے والاسپاہى ہميں ان الله مات كا آج بناد سريا ہى ہميں مات كا آج بناد سريم كارسے مقابلے كا آج بناد سائد الله كارسے مقابلے ميں كونى آسئے كا يانہيں ؟

صالح نے سواب دیا " مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے کی مجر آت کے مقابلے کی مجر آت کرنے گا۔ گزشتہ سال نیزہ بازی میں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا اعترات کر یکے ہیں "

وليكن المبرالمومنين مجمسينوش مذيخ "

"اس کی و جرصرف بہدے کہ آپ ان کے بھائی ہیں اوروہ بہجانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیائی کہ آپ کی دلی عدی کے راستے ہیں رکا وہدے ہوگی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں جوجب گرآپ بیدا کر پچکے ہیں وہ کسی اورکو چھالی۔ ہوگی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں جوجب گرآپ بیدا کر پچکے ہیں وہ کسی اورکو چھالی۔

کسی اور چیز کولپند نہیں کیا۔ رہی لوار' اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو یا نہیں ؛ اس کے عرب ہونے بین شک کرنے کے متراد ون ہے۔ آپ لفین دیکھے! میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔ ماحول میں نہیں ہوئی۔

محران قاسم نے کہا "کل میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ امیرالمومنین نے محصے اسی لیے بلایا تھا۔ ان کی خواج ش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں سے ہم ہے۔ اور نون فنون حرب کی نمائش میں سے ہم سے لیں ۔ اگر ہم مقابطے میں دوسروں پر سبقت نے گئے تو دمشن کے لوگوں پر بر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جہا دکے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا امیرالمومنین کی خواج ش ہے کہ ہما دا مقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ امیرالمومنین کی خواج ش ہے کہ ہما دا مقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ زیبر نے کہا '' امیرالمومنین کا خیال در سنت ہے ۔ فدانے ہما دے لیے براچھا موقع بیدا کہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سبھتا ہوں کہ آپ سالے براچھا موقع بیدا کہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سبھتا ہوں کہ آپ سالے اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگا میں۔ داستے میں آپ کے با مقوں اس کا اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگا میں۔ داستے میں آپ کے با مقوں اس کا مات کھا جانا ایک آنفاق کی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں دکھتے ۔ تا ہم میں تیار ہوں "

محدّ بن قاسم نے کہا۔ "ہمیں اپنی بڑائی مقعنود نہیں۔ ہم ایک اچھے مقصد ، کے لیے نمانش میں حصد لیں گے فرا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ امیر المومنین نے کہاہے کہ وہ ہمیں اپنے بہترین گوڑھے دیں گے :

(سم)

سیمان بن عبدا ملک نے ایک قد آدم آئیننہ کے سامنے کھڑے ہوکرزدہ بہنی اور نود سر پر رکھتے ہوئے اپنے ساعیوں کی طرف دیکھ کیکھا سکیوں صالح!

## سیایی اور سراده

دنا منجا ہائیت میں بھی عرب تبرا ملائدئ شمشیرندنی اور شهسوادی میں غیر معمولی مہادت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سردادی ، ہو تت ، سنہرت اور ناموری کاسب سے بڑا معیاد ہیں تھا۔ محرائشینوں کی محفل میں سب سے بڑا اشاعراسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تبروں کی سنسنا ہے اور تلوادوں کی جھنگار کا ہمتر بن تصور بیش کرسکتا ہو۔ جسے اپنے صباد فناد گھوڑے کے سموں کی آواز کسی صحائی دورسے کرسکتا ہو۔ جسے اپنے صباد فناد گھوڑے کے سموں کی آواز کسی صحائی دوشیرہ کے تمقیوں سے ذیادہ متاثر کرتی ہو، جس کے لیے دورسے محبوبہ کے خوار میں اٹھے ہوئے شام سواد کی جھلک میساں طور پر مجاذب نگاہ ہو۔

اسلام نے عربوں کی الفرادی شجاعت کو صالحین کی نا قابلِ تسخیر توت بیں تبدیل کر دیا۔ روم وایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ موبوں کے فنونِ مرب میں اصافہ ہوتاگیا۔ خالد اطلم کے ذمانے میں صعف بندی اور نقل و مرکت کے بڑائے ، طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہو تیں رعوبوں میں ذرہ پہننے کا دواج پہلے بھی تھالیکن مروم کی جنگوں سے دوران ذرہیں اور خود سیا ہیا نہ لباس کے اہم ترین جُرُون

نهیں ہوسے تی "

سیمان نے کہا یولیکی میری داہ بیں سب سے برطی دکا وق جائے بن پوسف ہے۔ دہ عواق پر اینا قتداد قائم دکھنے کے لیے اس بات کی کوئٹسٹ میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھیجا مسند خلافت پر بیٹھے " می الح نے کہا "خوامیے بھائی کے قاتل کو غادت کرے۔ مجھے لیتین ہے کہ اس کی پیرخواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پراٹر ڈالنے کے لیے جونوبیاں سی بیں ہیں، وہ نہ آپ کے بھائی ہیں ہیں نہ کسی اور ہیں۔ آپ گزشتہ سال فنون عرب کی نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا داستہ صاف کرچکے ہیں۔ دائے سام خلافت کے معاملے میں آپ کی حق تلفی گواد ان کرے گئی "

ایک غلام نے ایک اطلاع دی کہ گھوڈے نیاد ہی اورصالے نے کہا میمین چانا چاہیے۔ نمانش نثروع ہونے دالی ہے :

 $(-1)^{-1} \cdot (-1)^{-1} \cdot (-1)^{-1}$ 

(1)

دمشق کے باہر ایک محکے میدان میں قریباً ہرروز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں یونان کا قدیم دواج مقبولیت حاصل کردیا تھا۔

ہمت آرنائی کرنے والے ذرہ پوش شام سواد کچہ فاصلے پر ایک دوسرے
کے سامنے کھوٹ ہوجائے خطرہ سے بچے کے لیے ذرہ ، خوداور چادا گئنہ کے
کے استعمال کے باو بچودا صلی نیزوں کے علاوہ الیسے نیز ہے استعمال کے جائے
جن کے بھل لوہ کے نہول اور اگلا سراتیز ہونے کی بجائے کند ہو۔ ٹالث درمیان
بیں جھنڈی لے کر کھڑا ہوجاتا اور اس کے اشادے پریہ سوار گھوڈوں کو پوری
دفتار سے دوڈ انے ہوئے ایک دو سرے پر جملہ آور ہوتے ۔ جو سواد لینے بیر تھابل
کی ذرسے بچے کر اُسے فرب لگانے میں کامیاب ہوتا دہ بازی جیت جاتا۔ مات
کھانے والا سواد کند نیز ہے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا تواز ن کھو کر گھوڈ سے سے گرنا اور تماشائیوں کے بلے سامان تضحیک بن جاتا۔

اس سال حسب معمول فنون حرب کی نمائن بیں جھتے لینے کے بیے بہتے لوگ دُوردُود سے آئے کے ایک دسیع میدان کے چاروں طر ن تماشا بُوں کا بہوم تھا۔ ولیدبن عبدالملک ایک کرسی پردولق افروذ تھا۔ اس کے دائیں بائیں دربا دِخلافت کے بڑھے برطے وہدہ دار بیٹھے تھے۔ دوسری طب دف تماشا بُوں کی قطاد سے بڑھے سیامان بن عبدالملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔

نمائش شروع ہوئی۔ اسلحہ جات کے ماہرین نے منجنین اور دبابوں کے حدید منونے ہوئی۔ اسلحہ جات کے ماہرین نے منجنین اور دبابوں کے حدید منونے نیسے کے حدید منونے لینے کا لات دکھائے اور تماشا تیوں سے دا دو تحیین حاصل کی .

قلعہ بند شہروں کے طویل محاصروں سے دوران کسی ایسے اسے کا حماس فرورت کا احماس فرورت کا احماس مغرورت کا احماس منجنیق کی ایجاد کا باعث ہوا۔ یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے بھادی پھر کا نی دور پھینے جا سکتے ہے۔ اس کی بدولت حملہ آور افواج قلعہ بند تیراندازوں کی ذوسے محفوظ ہو کرشہر بناہ پر بتھر برساسکتی تھیں۔ اس کا تخیل کمان سے اخذ کیا گیا تھا۔ لیکن چند سالوں ہیں آلات حرب کے ماہرین کی کومششوں نے اسے ایک بنایت اسم آلہ بنا دیا تھا۔

قلعہ مبدشہروں کی شخیر کے لیے دوسری پین جسے عربوں نے بہت زیادہ دواج دیا، دبابہ تھی۔ یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا۔ جس کے بنچے پہیے لگائے جانے سخے ۔ چند سپاہی لکڑی کے تختوں کی آڈ بیس بیٹھ جاتے اور چند اسے دھکیل کرشہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے ۔ پیادہ سپاہی اس کی بناہ بیس آگے بڑھتے اور اس سے سیڑھی کا کام لے کرفعیل پرجا پڑھے۔ اس سے سیڑھی کا کام لے کرفعیل پرجا پڑھے۔

کھے میدان بیں بیا دہ فوج کی طرح عرب سواد بھی ابتدا بیں تلواد کو نیزے برترجے دینے کے عادی نظے لیکن آئین پوش سپائیوں کے مقابلے بیں انھوں نے نیزے کی اہمیت کو ذیا دہ محسوس کیا اور چند سالوں بیں عرب کے طول و عرض بین تیراندازی اور تینے ذی کی طرح نیزہ باذی کا دواج بھی عام ہوگیا۔ شام کے مسلمان دوم کی قربت کی وجہ نے ذیا دہ متا نڑ سے اور بیاں نیزہ باذی کو آئیستہ آئیستہ تینے ذنی پر ترجیح دی جانے لگی تھی۔

عرب گھوڈے اور سوار دنیا بھر ہیں مشہود یتھے۔ اس بیلے دو کسرسے فون کی طرح نیزہ بادی ہیں بھی وہ ہمسایہ ممالک پرسبقت سے گئے : بلندکرتے ہوئے اکھاڈے بیں چاروں طرف ایک چگرلگایا اور اس کے بعد محید میدان بیں آکھڑا ہوا۔

نفیب نے اوار دی برکوئی ایسا ہے ، جو اس نوجوان کے مقابلے ہیں آنا باہتا ہے "

عوام کی نگابی سیمان بن عبدالملک برمرکوذ ہوئی تقیس سیمان سنے مربر نودد کھتے ہوئے اکھ کر ایک عبشی غلام کواشارہ کیا جو پاس ہی ایک نوبھورت مسکی گھوڑ ہے کی باگ تقامے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑ ہ سکے کیا اورسلیمان اس پر سواد ہوگیا۔ سورج کی دوشنی ہیں سیمان کی زرہ چک د ہی تھی اور ہمکی ہمکی ہمواہیں اس کے نود کے اوپر سبز دلیتم کے نارد س کا مجاز المراد ہا تھا۔

سلیمان اود ایوب ایک دو سرے کے مقابط میں کھڑے ہوگئے اود توام دم بخود ہوکر ڈالٹ کی بھنڈی کے اشادے کا انتظار کرنے لگے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اود ایک طرف کھوٹرے ایک دو سرے کی طرف بڑھے سوادوں نے ایک دو سرے کی طرف بڑھے سوادوں نے ایک دو سرے کے قریب پہنچ کرخود نیچے اود دو سرے کو حزب لگل نے کی کوشش کی رسیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مرمقابل کے تمام واوّں دکھے کہ ان سے نیچے کے طریقے سوچ چکا تھا۔ چنا بنچ ایوب کا وادخالی گیااور سیمان کا نیزہ اس کے نود ہر ایک کا دی حرب کا نشان چھوٹر گیا۔

ثالث نے سیمان کی فتح کا علان کیا۔ ولید نے اکٹے کر اپنے بھائی کومبادکباً دی اور ابوب کی حوصلہ افرائی کی۔

سیمان نے نود آنادکر فاتحانه اندازیں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر بھرمیدان میں آکھڑا ہوا ہ سیمان کے تین ساتھی تیراندادی کے مقابطے ہیں شریک ہوئے اور اُن میں سے ایک دو سرے درجے کا بہترین تیرانداذ ماناگیا۔ اس کا دو سرا ساتھی۔ صالح تواد کے مقابطے بیں بیے بعد دیگرے دمشن کے پانچ مشہور پہلوالوں کو نیچا و کھا کہ اس بات کا منتظر تھا کہ امیرالمومنین اسے جلا کر اپنے قریب کرسی دیں گے لیکن ایک نو جو ان نے اچا نک میدان بیں آگر اسے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلواد بھین لی۔

یہ نوبوان زبر تھا۔ تماشائی آگے بڑھ بڑھ کرصائے کومغلوب کرنے والے نوبوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافحہ کرنے میں گرم ہوشی دکھالہے تھے اور صالح عقصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونے کا طے رہا تھا۔

ولیدا کھ کہ آگے بڑھا اور ذہبر سے مصافی کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور پھرصالح کی طرف متوج ہوکہ کہا معمالح! تم اگر غصتے ہیں نہ آجاتے تو شاید مغلوب نہ ہوئے۔ ہبرصورت ہیں اس نوجوان کی طرح تھیں بھی انعام کا حقدا سمجۃ ابروں "

سب سے اسخدیں نیزہ باذی شروع ہوئی۔ کئی مقابوں کے بعدائھ ہمری نیزہ باذ منتخب کے گئے اور اسخدی مقابلہ شروع ہوا۔ جول جول مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹی جاتی تھی۔ وادو تحسین میں گلا بھاڈنے والے تماشا تیوں کے جوش وخروش میں اضافہ ہونا جاتا تھا۔ بالا تخد ایک طرف ایک اور دوسری طرف دونیزہ بازرہ گئے۔ تنہارہ جانے والے سواد نے یعدد کیرے اپنے دولوں مخالفین کوگراکر اپنا خود آباد ااور عوام اسے پیچان کر ذیادہ جوسش و خروش کے ساتھ تحسین وا فرین کے نغرے بلند کرنے گئے۔ یہ نوجوان ایک خروش کے مناور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ یونا نی نومسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ این نومسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ

بوكاتم جاوُ اور أُسے بلاكر سمجھاوُ ."

ذبیر سنے جواب دیا "امیرالمومنین! بیں اُسے بہت سمجھا چکا ہوں ۔ وہ نود بھی اس مطرے کو محسوس کرنا ہے لیکن وہ یہ کتا ہے کہ اس صورت بیں اگر اس کی جیت ہوئی تولو جوالوں پراس کا خوش گواد اثر بڑے گااود اُسے سندھ کے حالات شناکرا تھیں جہا دکے ہیے آبادہ کرنے کا موقع بل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ذرہ کے بغیر سوار ذیادہ چست رہ سکتا ہے ۔"

زبر کا جواب ولید کومطمئن مذکرسکا ۔ وہ نود اُٹھ کرمجد میں قاسم کی طرف بڑھا۔ اور تماشا نی زیادہ پرلیٹانی کا اظہاد کرنے لگے ۔

محلیمین فاسم نے بواب دیا یہ امیرالمومنین اِ خداجا نتا ہے کہ مجھے اپنی کاکش مقصو د نہیں ۔ ہیں پہ خطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر دہا ہوں اور یہ کوئی بهت بڑا مخطرہ بھی نہیں ۔ میرا خیال ہے کہ درہ بہن کرسواد حبست نہیں دہتا یہ "کیکن اگر محصادی ہے تھادی پسلیاں نہ بچا سکی تو ؟"

سنو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا۔ مجھے اپنی سیلیوں سے زیادہ اس لوا کی کا خیال سے جس کے سینے ہیں ہمادے ہے دہم دشمن کے تیر کا ذخم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خداکو اس کی مددمنظوں سے تو مجھے لینین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے مداکو اس کی مددمنظوں سے تو مجھے لینین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامانی نضی کے بعد اس

(F)

نقیب نے تین بارا کوار دی جوئی ہے جس بیں سیمان بن عبدالملک کے مقابلے کی ہمت ہے جو کیکن کواس سے پہلے ہی یقین ہو بچکا کھا کہ اب کھیل ختم ہو بچکا کھا کہ اب کھیل ختم ہو بچکا کھا کہ اب کھیل ختم ہو بچکا ہے اور وہ امیرالمومنین کے الحظیے کا متظار کر دیہ ہے تھے لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا ہٰ دہ ہی ، جب سفید گھوڑ سے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ بیں لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشا تیوں کو حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک نیزہ باز سیمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت دے دہ ہاتھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر سیمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت دے دہ ہاتھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر سیمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت دے دہ ہاتھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر بینے ہوئے تھا۔ سر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آ تکھوں کے سوا باتی چرے پر سیماہ نقاب تھا۔

زرہ کے بغیرصرف وہ لوگ ایسے مقابلوں میں مھتہ یلیتے ہیں مجھیں اپنے حرایت کی کمتری کا پور الورالقین ہولیکن سیمان اس دن کا ہیرو کھااور لوگ سیمان اس دن کا ہیرو کھااور لوگ سیمان کے مقابلے کے لیے ذرہ اور نود کے بغیر میدان میں آنے والے سواد کی ہمادری سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی دماغی حالت کے صحیح ہونے میں شک کی دسیم رفقہ

ولیدا ورزبرکے سواکسی کویمعلوم منطاکہ یہکون ہے لیکن اس کی اکسس محداً مجراً ت پردلید بھی پرلیشان مقا۔ اس نے آہستہ سے زبیرکے کان میں کہا یہ محداً بن قاسم مے یاکونی اور ؟"

زبرف جواب دیار امرالمؤمنین! یه وی سے "

" لیکن وہ سلیمان کو کیا مبھے اسے ۔ اگراس کی سلیاں لوہد کی ہنیں تو مجھے طریعت کی کنیں تو مجھے طریعت کی کا کندسرا بھی اس کے بلیم نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت مذ

كركل كئة اور موام فياكب برحوش نغره ببندكيا.

کم سن اود نوجوان دیرنگ محد بن ست سم سے سیے تحسین کے نعرب بلند کرتے دہیے اور عمرد سبدہ لوگ بہ کہ دہد ہے ستھے بسید لڑکا بلاکا چست ہے لیسکن سیمان کے ساتھ اس کاکوئی مقابلہ نہیں۔ بہلی مرتبہ سیمان نے جان لو جھ کر اس کی دعایت کی ہے لیکن دو سری و فعہ اگروہ بچے گیا تو بہ ایک مجزہ ہوگا۔ کہاں سترہ سال کا چھوکر ا اور کہاں سیمان جیسا بہا ندیدہ شہرواد!"

لیکن نوبوانول نے آسان سر پر اکھاد کھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب سترہ سالہ اجنبی ان کا ہمیروبن چکا تھا۔ وہ کسی کی ذبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے سے ایک حرف بھی برداشت کرنے سے لیے نیاد نہ تھے بعض نماشائی تکراد سے باتھا یائی تک اُتر آئے۔

رواج کے مطابی نیزہ بازوں کودوسراموقع دیا گیا اور دونوں پھرایک دوسرے کے مقابلے ہیں کھڑے ہوگئے۔ بیٹے اور نوجوان بھاگ بھاگ کراس طرف جارہ بھے جھے جس طرف ان کا کم سن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی لگاہیں نقاب میں چھیے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں ۔ ثالث نے بھاگ کر لوگوں کو چیچے ہٹا یا اور پھرا پنی جگہ پر آ کھڑ ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماث میوں کو چیچے ہٹا یا اور پھرا پنی جگہ پر آ کھڑ ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماث میں کر دالوتی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک مادسکوت بھاگیا۔

محدّ بن قاسم بھر اچانک ایک طرف جھک کرسیمان کے نیزے کی عزب سے بھے گیا۔ سیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے بڑمقابل کے وارسے بچنے کی کوسٹِسش کی لیکن اس سے کہیں ذیا دہ بھرتی کے ساتھ محدّ بن قاسم نے اپنے بنزے کارٹرخ بدل دیا اور اس کی دائیں لیسلی میں عزب لگا کر اُسے اور نیادہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سیمان لڑکھ اگر تیجے گرنے کے بعد فور اُ اُ تھے کھوا ہوا اور طرف دھکیل دیا۔ سیمان لڑکھ اگر اُ کھے کارٹے کے بعد فور اُ اُ تھے کھوا ہوا اور ا

ہجوم میں اسس کا بیغا پڑھ کو سناسکوں' الفرادی تبلیغ سے جو کام ہم مہینوں میں کرسکتے ہیں وہ ایک آن میں ہوجائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور ڈعاکیجیے کہ اللّٰہ تعالیٰ میری مدد کرہے ''

وليدف كماي ليكن تم كم المكم مر ير خود توركه لين يوا

محد بن قاسم فے جواب دیا رو آپ برانہ مانیں . جوسپ ہی نیزے کا وادمر پرروکا ہے۔ اس کے متعلق کوئی اہم کی دلئے نہیں دی جاسکتی۔ میرے لیے یہ عمامہ کافی معے "

ولیدنے کہا ہر بیٹا اگر آئے تم سلمان پرسبفت لے توالث ء اللہ سندھ پر جملہ کرنے والی فوج کا جھنڈ انتھادے ہاتھ میں ہوگا ۔

ولیدوالیں مطرااور راستے میں تقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر گیا.

دوسری طرف سیمان کے گر دچند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کرمسلیمان کو اپنی طرف متوج کرتے ہوئے کہا ی<sup>م</sup> امیرالمومنین آپ کو نیجب د کھانا چاہتے ہیں۔ آپ ہوشیا دی سے کام لیں!"

مسسيمان في بي الم اليكن وه سر عراب كون ؟

م مجھے معلوم ہنیں لیکن وہ کوئی بھی ہو مجھے لفین سے کہ وہ بھر گھوڑے پرسوار ہیں ہوگا "

نقیب سنے آواد دی ہوحا ضرین! اب سیمان بن عبدالملک اور محکر ہن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیا ہ پوسٹس نوجوان کی عمرسترہ سال سے کم ہے " تماشانی اور ذیا دہ حیران ہوکر سیا ہ پوش نوجوان کی طرفت دیکھنے لگے ۔ ٹالٹ نے جمنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتاد سے ایک دومسرے کی ذوسے بچکر ال پرکئ لوگ یا احرار کرنے گئے گہ آپ ہا دے ہاں تھہریے۔

محکّرین قاسم نے معب کا مشکریا داکرتے ہوئے کہا ۔ یم دمشق کے

لوگوں کے پاکس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں ، اور مجھے جلد داہیں جانا
ہے ۔ اگر آپ معب فاموشی سے میرا پیغام سے نایس تو یہ مجھ پر ٹری عمایت ہوگئ ۔

لوگ اب بہت زیا دہ تعدا دہیں محد بن قاسم کے گر دجمع ہورہے تھے

ولید بن عبدالملک عہدیدا دول کی جماعت کے ہماہ آگے بڑھا۔ لوگامیرالمونین
کو دہکھ کر اوھرادھ مسل سے ولید نے محرّب قاسم کے قریب بہنچ کر کہا یمیرے
خیال ہیں پیمھالے یہ بہترین موقع ہے یم گھوڑے پرسوا دہوجاؤ، تاکہ مب
خیال ہیں پیمھالے یہ بہترین موقع ہے یم گھوڑے پرسوا دہوجاؤ، تاکہ مب
لوگ محمادی صورت دیکھ سکیں ۔ "

کھڑب قاسم گھوڑے پرسوارہوگیا۔ مجھ میں کا نوں کان ایک سے دوسے مرے کس بیخر پہنچ چکی تھی۔ کریے ہے اور دوہ لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے، بیکے بعد و گیرے زمین پر ببٹے رہے تھے۔

محکوبی قاسم نے مختصر الفاظ میں سرا ندمیب کی سلمان بیواؤں اور تیم بیکول کی المناک د استان بیان کی۔ اس کے بعد زبیر سے دومال لے کرنا ہمید کا محتوب بڑھ کرستایا بیواؤں اور تیم بی سرگزشت سندے بعد موام کے محتوب نانے محتوب بیل افاظ نیرونشتر کا کام کر دہمے تھے محتوب نانے دومال زبیر کو واپس فیقے ہوئے بلند آواز میں کہا۔

دلوں پرنا ہمید کے محتوب کے الفاظ نیرونشتر کا کام کر دہمے تھے محتوب نانے محتوب نانے موال زبیر کو واپس فیقے ہوئے بلند آواز میں کہا۔

کے بعد محترب قاسم نے دومال زبیر کو واپس فیقے ہوئے بلند آواز میں کہا۔

دلوں پرنا ہمید کے دومال زبیر کو واپس فیقے ہوئے کا بند آواز میں کہا۔

دکھو دہا ہوں ۔ لیکن یا در کھو! ستم رسیدہ النا نیت کے دامن پر طلم کی سیاہی کے دھوئے آنسووں سے نہیں خون سے دھوئے طلم کی سیاہی کے دھوئے آنسووں سے نہیں خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ جبرواں تبدا دکی جاگ سندھ کے وسیع ملک ہیں۔

يسلى بربا عدد كه انتها فى بدچارگى كى حالت بين إدهر أدهر و كيف لگار

چاروں طرف سے فلک سے فلک سے فاک نعروں کی صدا آرہی تھی۔ محکمہ بن فاسم نے مقور ی دورجا کہ اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کی اور سبہان کے قریب آ کرتنجے آرت ہوئے کی جوئے مصافحہ کے لیے اس کی طرف ہا تھ بڑھایا لیکن سلیمان مصافحہ کرنے کی بجائے منہ بھرکر تیری سے قدم اطحا تا ہوا ایک طرف نکل گیا۔

آن کی آن میں تماشائی ہزادوں کی تعداد میں محد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے۔ یونانی شام سواد ایوب نے آگے بڑھ کر محد بن قاسم کے ہا تھسے گھوٹے کی باک بیٹر لی شام سواد ایوب نے آگے بڑھ کا کر محد بن قاسم کے ہا تھ سے گھوٹے کی باگ بیٹر لی اور کہا " میں آپ کو مبادک باد دیتا ہوں ۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ چہرے سے نفاب آناد دیجھے ! ہم سب کی آئمیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بیقراد ہیں :"

**(\*)** 

محدین داده متین ادر سخیده تفاب اتار دالاً رئم سن شا مسوار کا چهره لوگول کی توقع سے کمیں زیاده متین ادر سخیده تفاداس کی توبصورت سیاه آئکھول سے شوخی کی بجائے معصومیت پہتی تھی لوگول کے نعرول ادر پر استدیاق نگا موں کے جواب میں اس کا سکون یہ ظاہر کر رہا تھا۔ کہ اسے بڑی سے بڑی فتح بھی متاز نہیں کرسکی۔ جونوجوان اسے کندھول پر اُتھا کر دمشق کی گلیول میں اس کا شاخر احبوس نکالے اور اور جوان اسے کندھول پر اُتھا کر دمشق کی گلیول میں اس کا شاخر احبوس نکالے اور اور جوان اسے کندھول پر اُتھا کر دمشق کی گلیول میں اس کا شاخر احبوب نکا ایک اور در سے بھے۔ ایق ب نے اپنے ایک سے بڑرھے تھے۔ دم نجود مورت معصوم سکول کر میں نے یونان کے مجمول میں بھی کوئی صورت میک وقت اس قدر خوب شورت معصوم سادہ ادر با رئوب نہیں دیکھی ۔"
ایک و سے ان اور جواب دیا ۔" اس میں اسے آسٹے ہیں ؟ "
ایک و سے ان اسے اسٹے ہیں ؟ "

اس کے کہ ہمیں اپنے بھا تیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا
اور انجی اس لیے کہ حق وصدافت کی تلواد کے سامنے قیم درکرسریٰ
کی طرح ایک اور مغرور سرائطا ہے۔ آو اسے بتا دیں کہ ہاری تلوای کند نہیں ہوئیں۔
گذشتہ چند برسوں میں ہمادے اندرونی خلفت ارف ہمیں بہت نفقہ ان پہنچا یا ہے۔ وہ سلطنتیں جو ہما اسے آبا واجداد ہمیں بہت نفقہ ان پہنچا یا ہے۔ وہ سلطنتیں جو ہما اسے آبا واجداد ہمیں بہت نفقہ ان پہنچا یا ہے۔ وہ سلطنتیں جو ہما اسے آبا واجداد کے نام سے مقراتی تھیں، آج ہمادے خلاف اعلان جنگ کر

گذشته چند برسول میں ہمادے اندد و بی خلفتا رہے ہمیں بہت نفقان پہنچا ہے۔ وہ سلطنتیں ہو ہمائے آبا و اجداد کے نام سے بھراتی تقیں ، آج ہمادے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہیں۔ ایک خلام لوگی کا یہ خط اگر تھادی دگوں میں حمالت پیدا مذکر رمکا تو یا در کھو! روئے ذمین پر ہمادی خطمت اور عروج پیدا مذکر رمکا تو یا در کھو! روئے ذمین پر ہمادی خطمت اور عروج کے دن کے دن کے جہرے پر مایوسی نہیں دکھتا۔ میں صرف بہ کموں گاکہ ایک شجاع کے جہرے پر مایوسی نہیں دکھتا۔ میں صرف بہ کموں گاکہ ایک شجاع قوم خفلت کی نیند سور ہی ہے اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بند میں اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بند میں اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بند میں اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بند میں ہو بیٹی بند میں اور اس کے خیور بیٹیو! تم توروئے دمین اور اس کی ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے بید ا ہوئے کے اور اس کی ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے بید ا ہوئے کے اور اس کی ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے بید ا ہوئے کے اور اس کی بین بہو بیٹیوں کو با بر زنجیر اور اس کی بین بہو بیٹیوں کو با بر زنجیر بر بہمن آباد کے باذار وں بین کھونے اجاد ہا ہے "

عوام جذبات سے مغلوب ہوکہ ولید بن عبدالملک کی طرف دیکھ دہے ۔ نظے۔ ایک عمر شخص نے آگے بڑھ کہا "اگر ہم سے پہلے بہ خبرامیر المومنین تک پہنچ چکی ہے توہم حیران ہیں کہ اعفوں نے ابھی تک بندھ کے خلاف اعلان جہا دیا ۔ پہنچ چکی ہے توہم حیران ہیں کہ اعفوں نے ابھی تک بندھ کے خلاف اعلان جہا دیا کیوں نہیں کیا " ہجوم آتش فشاں پہاڈکی طرح بھرا بیٹھا تھا۔ چادوں طرف سرجہا دُہرا دونوں ہا تھ بلند سرحہا دونوں ہا تھ بلند سرحہا دونوں ہا تھ بلند

مسلک رہی ہے ۔ ہم نے دورسے اس کی ملکی سی ا نج محسوں كى سبع، اوروه اس كيے كه ما رسے چند كائى، چند مائى اور چند مبنین اس اتش کده مین جل رسی مین کیکن مهین ان لا کھول بے کسول کاحال معلوم تہیں ، جو ترت سے سندھ کے استبدادی نظام كى زنجيرول مين حكم المسيم ويريس بيتير جواكي سلمان المكى كحيم من بيوست بوا الكول ترول مي سے ابك تقابن كىشقىسندھكا مغورد وجابر حكمران اپنى بےكس رعايا كےسينوں پرکرا ہے۔ آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں اور کھائی قیدخانے کی تا ریک کو تھڑی میں مجاہرین اسلام کے تھوڑوں کی اب سننے کے منتظري يهج اگروه التداكبركان نعرون كانتظار كركيب بي جن بیں اب بھی دیبل کے قلعے کی مضبوط دایوا روں پر زلزلہ طاری كرىيىنى قرت موجرد ب، توقيع لقين بدكرسنده كے موام جورسول مصفلم واستبداد کی آگ میں جل رہے ہیں ، انتی مغرب سے دھمت کی اُن گھنا و ل کے منتظریں 'جوآج سے کئی برسس بيط اتش كدة ايران كو كلند اكر مكي بير - ان كم مجروح سينول سے ير آوا زنكل دى سے كرا ہے كاش إ ده مجامرين تحفول نے اپنے خون سے باغ آدم میں مما وات عدل انصاف اورامن کے پودے کی بیاری کی ہے۔ سندھ سے حکمان سے باعقوں سے ظلم کی موار جین لیں اور ان کے گھوڑے ان خار دار جاڑیوں کوسل الیں۔ جن کے ساتھ انسانیت اور آزادی کا دائن الجماہواہے۔ مسلمانو اینجر بهارسے لیے مری تھی ہے اورا چھی تی وری

لوگول کواد هراد هر مطاما مهوا آگے بشرهاا در دلید کے قریب جاکر بولا "امیرالمومنین! کیا مجھے بھی جماد پرجانے کی اجازت ہوگی ؟ مجھے معلوم منہ تھا. ور منہ میں تلواد لے کر اتالیکن میں ابھی لے آتا ہوں آپ اکفیں تھوڑی دمیر دوکیں "

ولیدنے پیارسے اس کے سرپر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔ ''تھیں ابھی چند سال اور انتظاد کرنا پڑے گا"

لٹ کادل برداشتہ ہوکہ محدّبن قاسم کے قریب آ کھڑا ہوا، ولید کے اشاہے پر ایک شخص ایک کرسی ایک کو سے اس کے اسانے کہ سی برکھڑے ہوکہ کہا۔ "اسس او جو ان کی تقریب کے بعد مجھے کچھا ور کھنے کی صرورت نہیں ۔ خدا کا شکر ہے کہ محمادی غیرت زندہ ہے ۔ ہیں سندھ کے خلاف اعلانِ جہاد کرتا ہوں "

بہجوم نے بھرایک باد لغرے بلند کیے۔ ولید نے سلسلہ کلام جاری دکھتے ہوئے کہا یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے اندد اندر دمشق کی فوج بھرہ دوانہ ہوجائے۔ وہاں اگر محکر بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے لیتی جد کہ کوفہ اور بھرہ سے بھی سیا ہیوں کی ایک ایک ایک قصور دور بھی ہوجائے گی۔ ایک میں سے جن لوگوں کے پاس کھوڑے نہیں ۔ ان کے لیے گھوڑوں اور جن کے پاس اسلی جات نہیں ، ان کے لیے اسلی جات کا انتظام کیا جائے گا۔ میں جو اہم تری باس اسلی جات نہیں ، ان کے لیے اسلی جات کا انتظام کیا جائے گا۔ میں جو اہم تری خبراک کوشنا نا چاہتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ محلی بن قاسم کو سندھ پر محملہ کرنے والی افراج کی سپر ممالا مقرد کرتا ہوں ۔ میں نے اس ہونہار مجا ہد کے لیے عاد الدین کا لفت بی معنوں میں عماد الدین ثابت ہو پا

(4)

رات کے تسیرے پر محدین قاسم دمشق کی جا مع مسجد میں نماز تہجدادا

كرت بوت لوگول كوخا موسش كيا اور كيرا بني تقرير سروع كى : . " میرے مخاطب وہ لوگ تنیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعیث چندنعرے لگا كرخاموش ہوجاتے ہيں۔ زندہ قوميں نعرے ملبند كرف سے يہلے اپنى تلوادى بى نيام كركے ميدان بين كودى بى تم دمشن میں چند نغرے لگا کران لگا ہول کی تشفی نہیں کرسکتے ہو بهاں سے ہزاروں میل دور تھاری تلواروں کی چکک دیکھنے کے یے بے قراد ہیں۔امیرالمومنین کواپنی ذمہ دادی کا احساس سے لیکن انفوں نے ابھی تک بھارے نغرے مسے نہیں ہیں۔ کاش ا ان لغروں کے ساتھ وہ تلوارین بھی سیب م سے باہر آنے کے ليرمقرار بهوتين عن كى نوك كے سائد تھادے آباؤا جد أد سطوت اسلام کی داستان لکھ گئے ہیں . میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فادسیہ اور اجنا دین کے مجامدوں کی اولاد میں زندگی کی کوئی دمق باقی معیا تهیں اس میں شک نهیں کہ ہمادی تمام افواج ترکستان اودافرية كے بيدانوں بس مصروب جهاديس ليكن تم بيس سے كون ايسا مع جونلوار كاستعال بني جانما ؟ اگر بهت كري توسم سندهك ميدالون مين برموك اوردمشق كي ياد كيسد زنده كرسكة بين . آج تم كواييخ آبا واجداد كى طرح يه ثابت كرناميد، كه عزودت کے وقت ہرمسلمان سیاہی بن سکتاہے۔ اب تھادی تلواریں د مکھے کرمیں امیر المومنین سے اعلان جماد کی در خواست کرنا ہوں " محدثن فاسم گھوڑے سے اُتربیا۔ اس کی تقریر کے اختیام کک کئی اوڑھے اورنو جوان موارس ملند كريجك عقد ايك دس سال كالراكا سخت جدوجهد كے بعد

مسلمان بیواؤں اور بیموں پرسندھ کے حکمران کے مطالم کی داستان سن کر لبعث نوجوان حرف جذبہ انتقام کے تحت بھاراستا تھ دینے کے لیے تیاد ہوگئے ہیں لیکن ان بیں سے کسی کو گرسے ہوئے دشمن پر دار کرنے کی اجازت مذوبنا! خدا زیادتی کرنے دانوں کو لپند نہیں کرتا ۔ ظالم کے ہا تخسے اسس کی تلوار چین لوالیکن اس پرظلم مذکر وا بلکہ اگروہ تا تب ہوجائے تو اس کی خطب معاف کر دو! اگروہ دین اللی قبول کرنے پر آمادہ ہوجائے تو اس کے ذخموں پر گالو! اگروہ زخموں سے نڈھال ہوکر تم سے پناہ مائے تو تم اس کے ذخموں پر مریم رکھو! ہمارے بیموں اور بیواؤں پرظلم ہوا ہے لیکن تم ان کے بیموں اور بیواؤں پر مریم رکھو! ہمارے میں اور ہیواؤں پر اور کھو! کو ایک میں ہوا ہے لیکن تم ان کے بیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہائے دکھو! اور بیا ورکھو! کو خدا ہمسایہ ممالک پر

کرنے کے بعد ماتھ اٹھاکر انہائی سوزوگد انکے ساتھ یہ دعاکرہ ماتھا ہے۔ العالمین!
میرے نجیف کندھوں پر ایک بھادی بوجھ آپڑا ہے ، مجھے اس ذمددادی کو بودا کنے
کی نوفیق نے ! اور میراساتھ دینے والوں کو اُن کے آبا دُ اجداد کا عزم اور استقلال عطا
فرا احترکے دن فدایا نورسول (صلی اللّه علیہ وستم) کی جماعت کے سامنے میری
نگا ہیں مشرمساد مذہوں ۔ مجھے خاکّد کا عزم اور مثنی نفاکی ایٹاد عطاکر! میری زندگی کا
ہر کمی تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو "

ہر حمد بیرے وی ہر مدی سے بیاد ملک اور شخص نے بھی جو محر آبن قاسم اس دعا کے اختیام پر زہیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی جو محر آبن دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آبین اکہی اور بید دولؤں اس کی طرف دیکھنے گئے۔ اُس کے سا دہ لباس اور لور انی صورت ہیں غیر معمولی جا ذہیت تھی۔ وہ کھسک کرمح آ بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پہیا رہے و کھتے ہوئے

> «تم محدٌ بن قاسم ہو ؟" «جی ماں! اور آپ ؟"

« مين عمر بن عب العزيز بهون<sup>4</sup>

محد بن قاسم عمر بن عبدالعزيد دحمة الله عليه كى بزرگى اور پاكيزگى كے متعلق بدت كچھ سن چكامخا ـ اس نے عقيدت مندانه نگاموں سے ديكھتے ہوئے كها برا آپ ميرے ليے دُعاكديں!"

ت مطرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في فرايا ير خدا تمهاد المعنيك الداد المرايد ا

محدَّن قاسم نے کہا ''ایک مدت سے میراادادہ تھا کہ آپ کے نیاد حاصل کروں۔ آج آپ کی ملاقات کو تائید غیبی سمجھتا ہوں۔ مجھے کوئی نصیحت فزمانیں!'' عرب قوم کاسیاسی تفوق نہیں چا ہتا، بلکہ کفر کے مقابطے ہیں اپنے دین کی فستے جا ہتا ہے اور کھوڑوں سے اترکر پانی ہیں کو دیڑے۔ ندی کے صاف اور شفان کو ایس کے بعد وہ سرسز باغات سے گزدتے ہوئے ایک ندی کے صاف اور شفان کو ایس کے بعد کو بدل کہ وہ کھے دیے میان کے بعد کو بین قاسم نے ان سے دفان سے دوانہ ہونے میں سے دونے میں

آیس کے ۔ اب ہمیں جلنا چاہیے ۔ لوگ ہمادا انتظاد کردہے ہوں گے : " نہر نے بچونک کرمحد بن فاسم کی طرف دیکھا "کیا کہ اآپ نے ؟ "

و ممیں در ہورہی ہے "

سطع!"

دولوں پر گھوڑوں پرسوار ہو گئے۔ محدّبن قاسم نے بوچھا "تم ابھی کیا سوچ رہے تھے ؟"

زبر في مغموم لبن بين جواب ديايد بين تصور مين سرا نديب كي مبروزار

e केबरमें की "

و لیکن ہماری منزل مقصود توسندھ کے رنگیشان ہیں ؟" و انتخبیں میں ہروقت دیکھتا ہوں لیکن کبھی سراندیپ کے سبزہ زار بھی ادا ہمانے ہیں "

محد من قاسم نے کہا یُوکل تم خواب کی حالت میں نا ہمیدکو آوادیں دیے دسے محد میں بیس نے ہما و کرمنا سب بنسمجھا۔ اب اگر بڑا بنالو تو میں پوچھتا ہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا تھا ؟"

 نماد صبح کی اذان می کریم بن عبدالعزیز سفے اپنی تقریر ختم کی۔ نماذک بعد محمد بن قاسم نے ان سے دخصنت ہوتے دقت کہا یہ مجھے یہاں سے دوانہ ہونے ہیں پانچ دن اور لگ جا ہیں گے۔ اس عرصے ہیں ہیں آپ کے علم وفضل سے اور زیادہ مستفید ہوناا پنی خوش بختی نہال کروں گا لیکن دن کا بیشتر حصتہ مجھے نئے دیا دہ مستفید ہوناا پنی خوش بختی نہال کروں گا لیکن دن کا بیشتر حصتہ مجھے نئے سب پاہیوں کو تربیت دینے میں گرون کرنا پڑے کا۔ اگر آپ کو تکلیف نہو تورات کو کیسی وقت ہیں آپ کی خدمت ہیں جا حز ہوجا یا کروں ؟"

عَمَّرُ بن عَبْدِ العزیزنے ہواب دیا۔ "تم حس وقت چا ہومیرے پاکس اسکتے ہو۔ خاص طور ہراس وقت تم ہردوز مجھے بہاں پاؤں گئے۔ آکھ وس دن کے بعد میں بھی مدیرہ چلا جاؤں گا۔"

میر بن قاسم ، مصرت عمر بن عبدالعزیر سے دخصت ہو کر مسجد سے با ہر کلا، تو نوجوالوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ وروانے کی سیط حیوں پر پہنچ کر اس نے انھیں مناطب کرتے ہوئے کہا یہ آپ سب کی سیط حیوں پر پہنچ کر اس نے انھیں مناطب کرتے ہوئے کہا یہ آپ سب میدان میں پہنچ جا آبی ، میں بھی مقول می دیر میں پہنچ جا ڈن گا ۔"

(4)

محدی بن قاسم کی قیام گاہ کے دروازے پردوسپاہی گھوڈے لیے کھڑے عقے ۔ محد اور زبیرنے گھوڈوں پرسوار ہوکرسپاہیوں کے ہا تقول سسے نیزے سے اور گھوڈوں کو ایڈ لگادی ۔ شہرکے مغربی دروازے سے باہر

• صالح نے کہا "تم غلط کہتے ہو۔ تم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذرجے کیا ہے۔" محد بن قاسم نے سنجید گی سے جواب دیا " یہ سیحے ہے ہرن گر بڑا تھا لیکن میرے نیزے کی عزب سے اور اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں "

صالح نے خفیب ناک ہوکہ تلواد بکالی کیکن سلیمان نے سختی سے کہا یہ تم ان دولوں کے جوہر دیکھ چکے ہو پھیس اپنی تیراندان ی کے متعلق غلط فہمی تھی ۔ آج وہ بھی دفع ہوگئی ''یہ کہہ کروہ محد ہن قاسم سے مخاطب ہوا یہ میرایہ دوست جس فدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے۔ آپ کو ضرورت ہوتو آپ یہ شکاد ہے ماسکتے ہیں ''

محدّ بن قاسم نے بچاب دیا ی<sup>ر</sup> نہیں 'سکریہ! اگر تجھے ضرورت ہوتی تو ہیں دشکارکرلینا ی

یہ کہ کر اس نے زہر کی طرف اشارہ کیا اور دولوں نے باگیں موڈ کراپنے گھوڑے سر پہٹے مچھوڑ دیے پہ کھڑے ہیں اور کچے ناہید کو مکیٹ کر قیدخانے کی طرف سے جارہے ہیں اور میں بھاگ کر اسے چھڑانا جا ہتا ہوں ؟

محرون قاسم نے کہا ہمرانیال ہے کہ ناہید کی یاد کا آپ کے دل وماغ پرگرا انرہے "

" بیں اسس سے انکار نہیں کرنا جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے اور بچھڑے ہیں' ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہا در اور غیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرنا "

ایک ہرن بھاگیا ہوا قریب سے گذرگیا۔ کھڈبن فاسم نے نیزہ سنبھالتے ہمونے کہا '' اس کی بھیلی ٹانگ زخمی ہے۔ کہسی او چھے تیراند اذنے اس پر وار کیا ہے۔ آو اس کا تعاقب کہیں ''

ربیرا در محد میں کے بیچنے گھوڈ سے سر پہط چھوڈ دیدے۔ رخی ہرن زیادہ دور منہ اسکادر محد بن قاسم کے بیزے کی ایک ہی صرب کے ساتھ بنچے گریادہ دور منہ اسکادر محد بن قاسم کے بیزے کی ایک ہی صرب کے ساتھ بنچے گریادہ دور منہ اس سے بیز کا لتے ہوئے کہ ایس اس سے منہ دیکھتے تو یہ کسی جھاڈی بیں بڑی طرح جان دے دیتا "
کہا یہ اگر ہم اسے منہ دیکھتے تو یہ کسی جھاڈی بیں بڑی طرح جان دے دیتا "
چند سوار درخوں کی آرمیے ہمودار ہوئے اور محد بن قاسم نے اُن بیں سے سیمان کو بیچانے ہوئے کہا یہ ادر بے گھوڈے ایر تو ہمارے دوس میں "
سے سیمان کو بیچانے ہوئے کہا یہ ادر بے گھوڈے کی باک کھینچی اور کہا۔ دربیشکار ہمارا

محدّ بن قاسم نے بواب دیا " آپ لے سکتے ہیں ۔ ہم نے اُسے صرف ایک تکلیف دہ موت سے بخات دی ہے ۔ اکس کی ٹانگ زخمی تھی اود ہمادا خیال تھاکہ یہ جھاڑیوں ہیں جھ ہے جائے گا ۔" کی ورتول کے باس پی ذربیدہ نے چند سنے سپامبیل کو گھور اوراسلوجات
ہم ہی چنانے کے لیے اپنے تمام دیورات یکی ڈوا لے بھوکے تا امیرو فریب
گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے سیلے
بھرہ کے مبیت المال کوچند دنوں میں سونے اور جا ندی سے بھردیا یواق کے
دوسر سے متہروں کی خواتین نے اس کا دخیریں ہے رہ کی مورتوں سے پیچے رہا
گوارانہ کیا اور دہاں بھی لاکھوں سے بے جن ہوگئے۔

محرّبن قاسم نے بھرویں تین دن قیام کیا۔ اس کی امدسے پہلے بھرو بیں جا ج بن یوسف کے باس مکران کے گورزم محدبن ہارون کا بربیا م بہنچ جبکا تھا کہ عبیداللہ کی قیا دت میں بیں اوسول کا جو دسند دہ بالمجیا گاتھا اس میں سے صرف دونوجوان جا ن مجا کر کمران پہنچنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ باقی میں سے صرف دونوجوان جا ن مجا کر کمران پہنچنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ باقی تمام دیل کے گورز نے قتل کر ہیںے ہیں۔ اس خر نے بھرہ کے موام میں انتقام کی مگلتی ہوئی آگ برتیل کا کام دیا۔

دستن سے روانگی کے وقت محدین فاسم کی فوج کی تعداد کل پانچ ہزار تھی کئین حبب وہ لجرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکری مجموعی تعب داد بارہ ہزار تھی ہے میں سے چھ ہزار سباہی گھڑ سوار تھے۔ تین ہزار پدیل اور تین ہزار سامان رسد کے اوٹوں کے ساتھ تھے ،

(۲) محدین قاسم شیراز سے ہونا ہوا کمران مینجا۔ کمران کی سرحد عبور کمھنے کے بعد نس بیلا کے بہاڑی علاقے میں اسے مبت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہیا مجیم سکھ میں برار فوج کے ساتھ اس بیلا کے سندھی گورنر کی اعانت سے لیے

## مراجي المراجع

صبح کی نماز کے بعد دشق کے لوگ باز اروں اور مکا لؤں کی چھتوں بر کھ اے محد بن قاسم کی فوج کا جلوسس دیکھ رہے تھے ۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک فرود افتاده ملک پرحمله کرنے والی فوج کی قیادت ایک ستره ساله نوجوان کے میرد مقی ۔ دمشق سے سے کر بھرہ تک داستے کے ہرسٹہراودلبستی سے کئی كم من لرك ، نوجوان اور بولسط اسس فوج بين شامل موست كوفه اور بهره میں محد بن قاسم کی دوائگی کی اطلاع مل حکی تھی اور نوبوان عور تیس لینے شوہروں' مأتين ايع ببيون اودلوكيان اين بهائيون كونوجان سالادكا ساكة دييفك لیے تیادرسے پرامادہ کررہی تھیں ۔غیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بھرہ اور کو فد کے ہر گھریں ہنچ بھی تھی۔بھرہ کی عور توں میں ذہیرہ کی تبلیغ کے باعث يرجذبه بيدا موجكا تقاكه ناميدكامسك قومك بربوبيني كامسكهم وووان لاکیاں مختف محلوں اور کو چوں سے زبیدہ کے گھرا تیں اور اسس کی تقادیر سے ایک نیا جذبہ کے کروالیس جاتیں۔ خوابی صحبت کے با وجود محدین قاسم کی والدہ بھرہ کی معمر عور توں کی ایک لولی کے ساتھ جہاد کی تب لینے کے بلیے ہر محلہ

صلاح متی کہ اس راستے کو چوڑ کر سمند کے سامل کے ساتھ ساتھ نسبتا "مہوار راسته اختیار کیاجائے۔ ہم اس قلع سے ص قدر دور ہول کے اس قدر ان حملول سسے مفوظ رہای سے الین فران قامم ان سے متفق مر بوا : اس فی کہا۔ وجب يك بيعلاقه وسمن سے باك نهيں جوتا - ہمارا اسكے شرعنا خطرسے فالى نهيى - بهادامقفد ديل كسبينا نهيى - سنده كو فع كرناب ادرية قلعان کے دفاع کی اہم جرکی ہے۔ جھے بیتین ہے کہ اس قلعہ کے فتح ہوجانے کے لعد وسمن بیر تمام علاقہ خالی کرنے رم مجبور ہوجائے گا اور وسمن کے جرمیا ہی بیال سے فراد ہول مگے ۔ وہ دیل بینے کر ایک سکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، سین اگریم میال سے کتر اکرنگ گئے تو ان کے حصلے بڑھ جائیں گے اور ہما راعمتب بمينة غير مفوظ رسي كا - بمارا بهلا مقصداس قلع كو نتح كرناب استطع كى فتے کے بعد اگر بنا ٹریوں میں میسلے ہوئے نشکر کی تعداد کائی ہوئی تو وہ اس علاقے یں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ ارشے کی کوسٹسٹ کرسے گا اوراس میں بھی ہماری بمتری ہے۔ میں سمجھا ہوں کہ ہماری بیشفدی روکنے کے بلے اس قلع کے ما فظول کی زیادہ تعداد اس پاس کی پہاڑیوں پرمنقسم ہے۔ بین آج سورج شکلے سے بہلے اس قلع برحمله كرنا يا بتا بول اور اس مقصد كے يلے بي اپنے ساتھ فقل یان سویادہ ساہی کے جانا جا ہوں ۔ آپ باتی فرج سے سابھ رات موستیدی جاری رکھیں۔ اس کا نیتج یہ ہوگا کہ وہ لوگ جارد باطان کا خیال حیور کرا ب کا استر روکے کی تحرکریں گے ۔ جاندنی رات میں آپ سے بے ایک بڑھنے کا راستدنیادہ خطرناک ٹابت ہوگا۔اگر میں مک آپ کو قلعہ نتے ہو جانے کی خبر بہنچ جائے، تو اس مین قدی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں ۔ اگر قلعہ فتے ہوجانے کے لعدد شمن نے کمی ملکم منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی ۔ تو میں تقلعے کی حفاظت کے لیے

پہنچ جکا تھا۔ اُس نے ایک ضبوط بہاڑی قلعے کو اپنامرکز نباکرتمام داستوں پر اپنے تہا تھا دیا ہے۔ اپنے باپ کی خالفنت کے ہا دجود وہ راجہ کو اس بات کا لیقین دلا چکا تھا، کہ اُس کے بہت ہزاد سیاہی بارہ ہزار مسلما نوں کولس بیلا سے اسکے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں گھے دیں گے ہے۔

مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی جیم سنگھ کے سیا ہیوں نے اکا دکا حصلے سروع کرنے یہ بیس چالیوں سیا ہیوں کا گروہ اجا نکسی شیلے یا پہاڑی کی چڑی پر بمودا رہونا اور آن کی آن میں محدین فاسسم کی فوج کے کسی رحصتے پرتیرا ورتیجہ برسا کرفائب ہوجانا کھوڑوں سکے سوارا دھراُ دھرمہ کر اپنا بجا کو کر لینتے ۔ لیکن شتر سوار دستوں کے بیاج یہ حملے بڑی حد تک پرنشان کن ثابت ہوئے یہ جملے بڑی حد تک پرنشان کن شاہم کہ است ہوئے دھرکھا گئے والے اونٹوں کو نظم کرنا جملہ کرنے والی ۔ کے تعافیب سے زیادہ شکل ہوجانا ۔

محرین قاسم نے یہ دیم کر بہراول کے بیا دہ دستوں کی تعدادیں اضافہ کر دیا ہے۔ دیا ہیں جملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کتراکر بھاگئی اور دو بری جماعت آگے سے کتراکر بھاگئی اور دو بری جماعت میں جمیع سے جملہ کردیت، ایک گردہ کہی ملیلے پرچیاھ کر لفکر کے دائیں بازو کو اپنی طون متوجہ کرتا، اور دو سرا بائیں بازو پرجملہ کردیا ہوں موں محرین قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی' ان جملوں کی شد ت میں اضافہ ہوتا گیا۔ دات سے وقت پڑاؤ والے النے بیا بیاس کے میلوں کے بعد شد خون کے وقت پڑاؤ والے اللہ کے بعد شد خون کے فراس باس کے میلوں کے ایک بیات کے بعد شد و دنیا ٹرتا۔

ایک شام محدّ بن قاسم کوایک جاسوس نے اطلاع دی، کہ شمال کی طرف بیس کوس کے فاصلے ہدا کیے مضبوط قلعہ اس شکر کا مستقر ہے۔ محرّ بن قاسم فی ایک مضبوط قلعہ اس شکر کا مستقر ہے۔ محرّ بن قاسم فی ایک مجلس مشوری ملائی یعض سالادوں کی یہ فی ایک محلس مشوری ملائی یعض سالادوں کی یہ

اپنے میاہیوں کی توادوں کے بہرسے میں چیپاکرد کھتا ہے اود اپنے بہا دروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان کی بازی لگانے کی بجائے جان کی بازی لگانے کی بجائے جان کی ترفیب دیتاہے ۔ اگر اس قلعہ کو فتح کرنااس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ دہم شاید کسی اور کے سببرد کر دیتا لیکن اس مہم کاخواہ اور اس کی اہمیت دووں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں فود اسس کی دمنائی کروں ؟

زبیرنے کہا یہ بیں آپ کے ساتھ جپنا چاہتا ہوں ؟ محرین قامم نے جواب دیا۔ " نہیں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دما عول کی عزددت نہیں ہمتا ۔ میری عیر حاصری بی تصادا فرج کے ساتھ رہنا عزودی ہے۔ بیں اپنی مجگہ محدین بارون کو مقرد کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو "،

(4)

عثار کی مناز کے بعد محمد بن قاسم نے پارٹی سوفوجوان اس مہم کے لیے منتخب کیے اور ان کے محمد بن مارک کی منتخب کیے اور ان کے محمد بن مارک کے حوالے کرکے محمد بن مارک کی عمر کے معمد کیا حکم دیا اور خود اسپنے جان نثاروں کے سامۃ ایک پہا ڈی کی اور سے میں چھر بیٹ کر مبیرے کیا۔
گیا۔

ا دھی دات کے وقت جاندروپیش ہوگیا اور محرّبن قاسم نے قلعے کارخ کیا۔
داستے کی تمام پہاڑیوں کے محافظ محربن ہارون کی بین قدی کو تمام شکر کی بینقدی سوارول نے سمجھ کراپنی اپنی جو کیاں فالی کرکے مشرق کی طرف جابی ہے ہے ۔ سنرسی سوارول نے تعد میں جیم سنگھ کومشرق کی طرف مسلمانوں کی فیرمتوقع بہینس قدی سے با خبرکردیا مقاوروہ تین سوسیا ہی تقعے کے اندر جیوٹ کرمسلمانوں کے نشکر کی داہ رد کھنے کے بیالے مقااوروہ تین سوسیا ہی تقعے کے اندر جیوٹ کرمسلمانوں کے نشکر کی داہ رد کھنے کے بیالے ی دوانہ ہوگیا۔ تیرے بہر محمد بن قاسم قلعے سے ایک میل کے فاصلے برایک بہاٹی ی

چند آدی جیوژ کر آپ کے ساتھ آ ملول گا۔ اور اگر اصول نے قطعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ دہاں بینے جائیں ؟

ایک بوڑھے سالارنے کہا ۔" مجھے بیتی ہے کہ سندھ کی فتح کے بیے فدانے اس کو منتخب کیا ہے۔ انشا راللہ آپ کی کوئی تربیر غلط نہ ہو گی لیکن سپر سالار کی فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے ۔ سپر سالار کی جان بہت تیمتی ہوئی ہے ۔ دہ فوج کا اخری سسادا ہوتا ہے ۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی مادنہ بیش کا اخری سسمادا ہوتا ہے ۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی مادنہ بیش آگا وقو ہے۔

محرّن قاسم في حواب ديا يد قا دسير كي جنگ بي ايرا بنول كواييخ زبردست الشكرك باوج داس بي شكست بول كرا مفول في ابن طاقت سے زيادہ رسم كى ستضیبت سے امیری والبتد کیں رستم مارا گیا تو وہ سلمالوں کی مشی بعرجا عت کے مقابلے سے بھاگ نکلے ، نیکن اس کے برطس مسلمانوں کے سپرسالار سعربن وقاص محور برحريصف كے قابل مرسف اورا منيں ميدان سے الگ ايك طرف بيما بڑا۔ سكن مسلما ول كى خود اعمادى كا يه عالم مقاكه اخيل البين ستبيه سالاركى عدم موجودكى كا احساس کے میں د تھا۔ ہماری ماری ماری میں آسے کوکوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا، جب سالار کی شہادت سے بردل ہو کر مجاہدوں نے ستھیار ڈال دیے ہول۔ ہم با دشا ہوں اورسالارول کے لیے نہیں اوستے - ہم فدا کے یا اورسالارول کے ایسے اور تے ہیں۔ بادشا ہوں اورسالاروں بر مجروس كرفے والے الى كى موت كے لعدمايوس بهو سكتے ہيں، ليكن ماداخدا مروقت موجودسے - قرآن ميں مماليے يے اس كے احكام مرجود ہیں میں معاکرتا ہوں کر خدا مجھے قرم کے بیے رستم رز ہنائے بلامجھے متنی بطنے کی توسنین دسے ۔جن کی شہادت سنے ہرسلمان کو مذرب متمادت سے سرشاد کردیا تھا۔ میرے یہ اس سپہ سالاری جان کی کوئی قیمت نہیں جو آسسے

پہرے داروں نے زیادہ دیفیل پر مزاحمت کرنے کی کجائے اندر جاکر گری نیز سونے دالے ساتھیوں کو جگانا زیادہ مناسب خیال کیا ادرا سفوں نے زیادہ دیر ڈرٹ کر ارٹ لے پر ایک سمزیک کے داستے فراد ہونے کو ترجیح دی ۔ ممرئک بہت تنگ تھی ، اور تمام سیابی بیک دفت اس میں گھٹ چاہتے تے ۔ بعض نے مادیس ہوکر قلعے کا دروارہ کھول دیا اور کوئی گھوڑھے پر سوار ہوکر قلعے سے با ہر نکل آبا ۔ قلعے کا دروازہ کو دیا اور کوئی بیدل اور کوئی گھوڑھے پر سوار ہوکر قلعے سے با ہر نکل آبا ۔ قلعے کا دروازہ کوئے تا ور کھل دیا ور کوئی بیدل اور کوئی گھوڑھے کا خیال ترک کرکے اس طرف بڑھے ، اور زیادہ کا دمیوں کو فراد کا موق رز مل سکا ۔ وشن نے چاروں طرف سے مادیکس ہوکر تواری مونت لیس المیکن سموڑی دیر مقابلہ کرنے کے لید ہمتیار ڈال

تعلقے کے اندر سمزگ پیر ہم بونے داسے سپاہی بری طرح ایک دوسرے دار سے دست و کرمیاں ہودہ سے ۔ ان کا سورسن کر فیڈبن قاسم ایک پہرے دار کی ینج گری ہوئی مشعل اضاکر جید سیا ہیوں کے ساتھ منتقت کروں سے گزرتا ہما ایک تہد خالے کے ایک درواز ہے تک بہنچا اور قسن ری زبان بی لولا :

"تم یں سے ج فراد ہونا چلہے اس کے بلے قلعے کا دروازہ کھلاسے۔ تم ایسے ہتھیاد بھینک کر تما سکتے ہو۔"

یہ کہ کرفترین قامم ایک طرف ہٹ گیا داج کے بیابیوں بی سے جوفادسی جانے سے ، امنوں نے ایک دومرے کوفٹرین قامم کامطلب سمجایا اور فٹرین قامم کوشکوک نظاموں سے ویکھتے جوتے ترفلنے سے باہرنگل آئے۔ لعبن نے مربگ کو ترجے دی لیکن فٹرین قامم کے اتفادے سے جند سیابی تہد فانے بی دافل جوئے اور توادی مورث کرمر بھک کے مذم کے کا در توادی مورث کرمر بھک کے مذم کے مذم کے کوئے کے دور کا دار کے مدند کے کوئے کا دور کوئی کے مدند کی کوئے کے مدند کی کوئے کے مدند کے مدند کی کوئے کے مدند کی کوئی کے مدند کی کوئے کے مدند کی کوئے کے کوئے کے کوئے کے کوئے کے کوئے کی کوئے کے کہ کوئے کے کوئے کے

برینی بیکا تھا۔ دور چانوں میں سیم سکھ کے سواروں کے گھوڑوں کی آوازگر کی اور محدّرین قاسم نے ا بینے سامقیوں سے کہا ۔ دو قلعہ خالی کرکے جارہے ہیں۔ ہمیں جلدی کرنی چاہیے، سکن قلعے کے اندر حفاظت کے یائے مقوری بہت فرج خرور موجوج ہوگ ۔ اس لیے تھادی طرف سے ذراسی موجوج ہوگ ۔ اس لیے تھادی طرف سے ذراسی مہدئ تو بھی مہدئ قلد کے محافظوں کو باخبرکرد سے گی اوراگران کی تعداد حالیس بھی ہوئی تو بھی وہ ہمیں کان دیر تک قلعے سے باہر دوگ سکیں گے ۔

یہ ہرایات دینے کے بعد محرب قاسم نے اپنے جا نبادوں کر جھوٹی جوٹی ٹولیوں میں تشیم کیا ادر قلعے کی طرف بیشیقدی کی

دوسرے سیاہی نے جیّا کر کہا ۔ ' دیمن آگیا ۔ ہوشیار! "
مرد من قامم نے النّر اکبرکانعرہ بلند کیا اورساتھ ہی ایک زور دار جملے سے سیل
کا بہت ما حصر خالی کرالیا ۔ یہ نعروس کر قلعہ کے با ہر چھیے ہوئے سیاہی آگے بڑھے
ادر کمندیں ڈال کرنفیل برجر مصن کے ۔ قلعے کے اند آرام سے سونے دالے سیا ہی
ابھی اپنی تراری سنجال رہے متھے کہ محربی قامم کے بیوس بیاہی نفیل بر سینج گئے ۔

محمد تا تاسم کولین تھاکہ محمد بن ہارون کے تعاقب میں مہدنے والی فرج یہ قلعم فرخ ہوجانے کی خبر سنتے ہی والیس آجائے گی ۔ اس نے محمد بن ہارون کے پاس چار سواریہ بیغیام دسے کردوار کیے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر بڑاؤ ڈال کر اس کے احکام کا انتظاد کر سے ۔ اس کے لعد اسس قلعے کا دروازہ بند کر کے نفیل پر چادول طرف تیرانداز بھا دیئے اور قلعے پر جابجا اسلامی پرجب نصدب کر دینے "بند کر کے نفید کر دینے "بند کر کے نفید کی دروان میں برجب منصدب کر جابجا سلامی پرجب منصدب کر دینے "بند کر بیا ہو اور قلعے پر جابجا سلامی پرجب منصدب کر دینے "بند بیا دینے "بند ہونے اور قلعے پر جابجا اسلامی پرجب منصدب کر دینے "بند ہونے اور قلعے بر جابجا سلامی پرجب منصدب کر دینے "بند ہونے "بند ہونے اور قلعے بر جابجا سلامی پرجب منصدب کر دینے "بند ہونے "بند ہونے اور قلعے بر جابجا سلامی پرجب منصد ہونے "بند ہونے بند ہونے "بند ہونے آباد ہونے آباد ہونے ہونے "بند ہونے آباد ہونے ہونے آباد ہونے ہونے آباد ہونے

### ( (

محرّبن قامم فسیل بر کھڑا طلوع آفاب کا منظر دیجہ دہا تھا۔ اسے مشرق سے تیں چالیس سوارول کا ایک دمنہ قلعے کی طرف آفا دکھائی دیا۔ فریّر بن قاسم اوراس کے ساتھی اسے سندھ کی فرج کا دمنہ سمجھتے جوئے کماؤں پرتیر برج ھاکر ببیٹے گئے۔ یہ سوار قلعے سے کوئی تین سوقدم کے فاصلے پر آکر دک گئے اورا کی سوارا پنے ساتھیوں مسے ملیحدہ ہوکر گھوڑے کو سر بیٹ دوڑاتا ہوا نفسیل کی طرف برجھا۔ تیرا نداز فریران قام کے امناد سے کے امناد سے کے منتظر سے ۔ فریر بن قاسم نے امنی ہا تھ کے امناد سے من کیا۔ سوار نے فسیل کے منتظر سے ۔ فریر ن قاسم نے امنی ہا تھ کے امناد سے من کیا۔ سوار نے فسیل کے بینچ کر گھوڑا دوکا اور جی نربان میں کہا یہ ہم زیبر کے ساتھی ہیں ۔ نے فسیل کے بینچ بہنچ کر گھوڑا دوکا اور جی نربان میں کہا یہ ہم زیبر کے ساتھی ہیں۔ ہمیں اندر آسنے دو۔ "

محدّن قاسم نے آگے جھک کر او جھا۔ " تھا را نام فالدیت ؟" "جی ہال ۔" اس نے جواب دیا۔ «اینے ساتھیوں کو بلالو۔" محرّبن قاسم نے کہا۔ معب تھارے یہ ایک کھلا راستہ موجود ہے تو تم تنگ اور تا ریک راستہ موجود ہے تو تم تنگ اور تا ریک راستہ کیوں مقد وہو تا تربی راستہ کیوں مقد وہو تا تربی راستہ کیوں ماری توادول سے دور نہیں "

ورب قاسم کے یہ الفاظ من کر باتی سیا ہی ہی ہتھیار بچینیک کر تہ م خلف سے باہر کا کہ کر تہ م خلف سے باہر کا کہ کے دروا زے بر پہنچ کرا بنے سیا ہوں کو حکم باہر کا کہ کہ داوات میں مزاحم مذہول و دیا کہ دہ قلعے سے باہر نکلنے والول کے داستے ہیں مزاحم مذہول و

برلوگ جبک جبک کرقدم الفات اود مراکز پیچے و کیفتے ہوئے قلعے سے باہر کل گئے مفترح دیشن کے سابق پرسلوک مندھ کی تاریخ میں ایک نیاباب تفا-ایک متحر سبباہی کا ہستہ ہم الفاتا ہوا دروازے کا سبنجا اور کھیے سوچ کروالیں متحر سبباہی کا ہستہ ہم الفاتا ہوا دروازے کا بہنچا اور کھیے سوچ کروالیں کا ا

محدب قامم نے اس سے کہا۔" اگر قلعے میں تمصاری کوئی چیز کھوگئی ہے ، تو قامن کر سکتے ہو۔ اس نے غورسے محرین قاسم کی طرف دکھا اورسوال کیا " کیا عرب فرج کے سپرسالار آپ ہیں ؟"

ود بال المين مول ي محرّبن قاسم في حواب ديا-

دد وشمن کسی حالت میں ہی نیک سلوک کامستی نہیں ہوتا کیا میں بوچھ سکتا ہول کہ ایپ نے ہمارے سات میں اور میں کیا ؟ "

"ہمارا مقصد دشمن کو تباہ کرنا نہیں بکر اس کوسلامتی کا راستہ دکھانا ہے "
د تو بیتین رکھیے کراپ پرکوئی فتح نہیں پاسکتا ۔ یہ لوگ جنییں کاج اب اپنے رحم کاستی سمجھے ہیں ،کل اپ کے جہندے سے جمع ہوکران مغرور بادشا ہول کے فلات جنگ کریں گئے ، جاگرے ہوئے دشمن پردھم کرنا نہیں جانے " یہ کہ کر وہ در ازے سے باہر ہی گئے ، جاگرے ہوئے دشمن پردھم کرنا نہیں جانے " یہ کہ کر وہ در ازے سے باہر ہی گئی۔

اور بیچے مطرکر مایا کی طرف دیکھا۔ مایا بھی اس کی طرح مردانہ لبائسس پہنے ہوئے مقتی اس کی طرح مردانہ لبائسس پہنے ہوئے مقتی اس نے انکھ بچاکرنا ہید کے بازو بیج کی کی، اور آ ہستہ سے کہا۔" نا ہید مبارک ہو ::

#### (6)

محدین قاسم نے پھرایک بارخالد کے تمام ساتھیوں کی طرف دمکیما، اور ایک سفیدرلین قری ہیکل آدمی کی طرف مصافح کے بیلے باتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ "شاید تم گنگو ہو۔ بین تھارا اور تھارے ساتھیوں کا تشکر گذار ہوں "
"شاید تم گنگو نے محدین قاسم کا باتھ ایسے باتھوں بین یلتے ہوئے خالد کی طرف د کیما،

مسوسے مدب کا مم 69 تھا ہیں ہوئی ہیں بیطنے ہوئے حالدی طرف دہلیما، ا درخالدنے کہا۔ ''گنگوا ور اس کے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں ا ورگنگونے لیسنے بیلے کسی کمانامہ لیند کی شہر''

مُرُّن قامم ف الحدالله كدكريك بعدد كريب سب سے مصافح كيا اود ناطالدي دب سب سے مصافح كيا اود ناطالدي دب رام ، كف سات الم الله وقت اس ف كها و الله عالباً نا صرا لدين الله بين ا

اپ کی ہشروہ ہے ؟

فالدنے کہا ۔" یہ حجی مسلمان ہو حکی ہے۔ ان کانام زہراہے " زہرانے ناصرالدین کے قربیب اکر دبی زبان میں بوجیا۔" یہ کون ہیں ہا۔ اور ناصرالدین نے اسے فاموشس رہنے کا اشارہ کرکے بہسوال خالد کے کانول کی

فالدنے بلندا واز بین کہا۔ " یہ ہمادے سپر سالا رہیں " معدد گنگور ادراس کے ساتھی جیران ہوکر فحرین قاسم کی طرف دیکھنے گئے، دور فالدنے بیچے مرکزابنے ساتھیوں کو الھ سے اشارہ کیاا ورخمگرین قاسم نے بیابی کو قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ قلعے سے با ہرتکل کرخالدسے سوال کیا ۔ " متھاری بین کہاں ہے ؟"

فالدنے جواب دیا " وہ میرے ساتھ ہے لیکن ڈبیرنہاں آیا ؟

د وہ باقی فرج کے ساتھ ہے تمعیں کیسے معلوم ہواکہ ہم اس قلعے بیں ہیں ؟

د ہمیں یہ خبرل ہی تھی کہ آپ محران کی سرعد عبور کر چکے ہیں ۔ ہم سندگی سیا ہوں کا محبیں بدل کر بیال پہنچے اور آپ حیران ہول گے کہ دا حبر کی فرج کا سالار ہمیں بیال سے جارس دورایک بیاڑی پر ہمرہ دینے کیلیے متعین کر چکا تھا ۔ ہم سخت بینی سے جارس دورایک بیاڑی پر ہمرہ دینے کیلیے متعین کر چکا تھا ۔ ہم سخت بینی سے جارس دورایک بیاڑی پر ہمرہ دینے کیلیے متعین کر چکا تھا ۔ ہم سخت بینی سے آپ کا انتظار کر دہے تھے ۔ آج قلع سے فراد ہونے والے سیا ہی وال پہنچ ، اور انفول سنے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو جگا ہے ۔ ہم آپ کو مبادک باد دیتے ہیں ۔ اور انفول سنے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو جگا ہے ۔ ہم آپ کو مبادک باد دیتے ہیں ۔ سہ سالار کیاں بیں ؟

پر مردن قاسم نے مسکراتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا، اور اس نے جواب دیا۔ " تم سپر سالارسے باتیں کردہے ہو"

مقوری در میں خالد کے باقی ساتھی ان کے قریب بہنچ کر گھوڑوں مسینیچ اتر رہے مقے ۔ محمد بن قاسم نے ان سب برایک سرسری نگاہ ڈالنے کے لعد کما میں مقاری بین کہاں ہے ؟" .

فالدف مسكراكر مردان الباس مين ايك نقاب بوسس كى طرف اشاره كر

دیا۔ مربی قامم نے کہا یہ خداکاشکرہے کہ آپ کی صحت اب ٹھیک ہے۔ ہاں زبریا قی فرج کے ساتھ ہے ؟ زبریان م س کرنا ہید نے اپنے کانوں اورگانوں بیاجا کس حارت محسوس کی ،

سے گوردن کی ہا ب سائی دی ادر نفیل سے ایک بہر مدار نے اوازدی "دشمن کی فرج اربی ہے "

بہ لوگ جلری سے قلعے ہیں داخل ہوئے۔ محمد ن قاسم نے نصیل برج بھا کر دور تک نظاہ دوڑائی ۔ جنوب اور مشرق کی طرف سے سندھ کے ہزاردل بیادہ اور مشرق کی طرف سے سندھ کے ہزاردل بیادہ اور مشرق کی طرف سے سندھ کے ہزاردل بیادہ اور مشرق کی طرف سے اپنے دس سیا ہول کو گھوڑوں پر سیا ہی تلفے کا دخ کر مسب سے میں میں میں اس کے ایک دہ شام سے پہلے اس سوار ہوکر ایسے نا تب تک بیر بینیا م بینیا نے کا حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے اس میں میں دیا کہ وہ شام سے پہلے اس میں میں میں دیا کہ دہ شام سے پہلے اس میں میں دیا کہ دہ شام سے پہلے اس میں میں دیا کہ دہ شام سے پہلے اس میں میں دور سے دور سیا ہوں کے سینے دیا ہوں کے سیا ہوں کی میں میں میں میں میں میں کا سینے دیا کہ دور شام سے پہلے اس میں میں میں کی میں دیا کہ دور سیا ہوں کی میں میں کیا ہوں کی میں کیا ہوں کی میں کی میں کیا ہوں کی میں کرا ہوں کی کا میں کی کرا ہوں کرا ہوں کی کرا ہوں کرا ہوں

جگہ بینے جائے۔

ہمگہ بینے جائے ۔

ہمگہ بینے جائے ۔

ہمگہ بینے جائے کہ دہ مغرب قاسم نے انھیں ہوا ہے کہ دہ مغرب کی طرف سے جبر کا اس کر حملہ آور نظر کی ذرسے نقل جائیں اور بیرانی منزل کا دخ کریں سیاہی گھوڑوں کو مسرمیٹ دوڑاتے ہوئے تلفے سے باہر نکل گئے۔ حملہ آور قریب آچکے سے ۔ خمر بن قاسم نے قلعے کا دروازہ بند کرنے کا حکم دے کردو با دہ فیسل برجی کھر کھی دلگایا اور تیرا فرازوں کو ہوشیادر ہے کی تاکیدی۔ فصیل کے ایک کوشیل کو سے جملہ آوروں کی آمد کا انتظامہ کوشیل سے جملہ آوروں کی آمد کا انتظامہ کوشیل سے بینے ۔ ان کے درمیان نا ہیدا در درم اکو درمی کردی کردی ناسم نے کہا ۔ دو فالد اور سے سے ۔ ان کے درمیان نا ہیدا در درم اکو درمی کردی کردی ناسم نے کہا ۔ دو فالد اور سے سے ۔ ان کے درمیان نا ہیدا در درم اکو درمی کردی کردی تا ہم کی اندوں کو درت نہیں ۔ ان کے درمیان نا ہیدا دردرت نہیں ۔ ان کے درمیان کا میدان کی صرورت نہیں ۔ ان کی سے حسان کے درمیان کا میک کردرت نہیں ۔ ان کے درمیان کا میں کا دروان کی صرورت نہیں ۔ ان کی درمی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کی کردرت نہیں ۔ ان کی کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کوٹر کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کی کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کرد کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کوٹر کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کی کردرت نہیں ۔ ان کی کوٹر کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کردرت نہیں کی کوٹر کی کردرت نواند کی کردرت نہیں ۔ ان کوٹر کی کردرت نواند کی کردرت نواند کی کردرت نواند کردرت نواند کا کوٹر کی کردرت نواند کردرت نواند کردرت نواند کردرت نواند کی کردرت نواند کی کردرت نواند کی کردرت نواند کردرت نواند کردرت نواند کی کردرت نواند کردرت کردرت نواند کردرت کردرت

نا ہیدنے حواب دیا "اب ہماری فکر رزگریں ۔ ہم تیر چلانا جانتی ہیں ؟ در تبداری مفنی بر کیکوں خدا ہیں۔ نبھی کھوں " محرقین تاکب میں کہ کے کہ سکے

در تصاری مرضی ، نیکن فرانسر نیج رکھو ۔ " محکد من قامستم میر کہ کر آگے۔ رکیا۔

سے تلعے کا محاصرہ کرلیا اور بھانوں ادر بھردوں کو شاوں کے عقب میں تھیوڈ کر چادوں طر سے تلعے کا محاصرہ کرلیا اور بھانوں ادر بھردل کے مورجے بناکر قلعے برتبرول کی بادش کرنے گئے ۔ قلعے کی ضیل کے مورجی میں بیٹھنے والوں کے لیے حملہ ورد س کے بادش کرنے گئے ۔ قلعے کی ضیل کے مورجی میں بیٹھنے والوں کے لیے حملہ ورد س کے بادش کرنے گئے ۔ قلعے کی ضیل کے مورجی میں بیٹھنے والوں کے لیے حملہ ورد س کے

تیر بے اثر تابت ہوئے ۔ محدین قاسم نے اپنے سیاسوں کو حکم دیا ، کہ وہ فقط فلعے میروشن کی میغارد دکنے کے لیے تیرول کو استعال کریں۔

جیم سنگھ نے اپنی فنج کے تیروں کا قلعے سے کوئی جاب نہاکرہ راجہ داہر کی جے سک کوئی جاب نہاکرہ راجہ داہر کی جے سک جے "کا نغرہ بلند کیا اور چالوں اور پھڑوں کی آٹر میں تھیپ کر تیرطلیانے والے مشکر نے چاروں طرن سے قلعے ہر دھا والول دیا۔

جب یہ نشر قلعہ کے محافظوں کے تیروں کی ذریں گیا تو محرب قاہم نے نعرہ کی میں بین بردن کے بردن قاہم نے نعرہ کی بربر بلند کیا۔ یہ نعرہ ابھی فضا بی کیل نہ ہوا تھا کہ قلعے سے تیروں کی بارش ہونے گی اور بھیم سنگھ کے بیابی زخی ہو بوکر گرنے گئے ، کین بیس ہزاد فرج چند سوسیا ہیوں کے نقصان کی بروا نہ کرتے ہوئے تلعے کی نصیل تک بینے گئ اور کمندیں ڈال کر قلعے بربر شصفے کی گوشش کرنے گئی لیکن تیروں کی اوجھاڑ کے سامنے ان کی بیش نہ گا کہ جند سامنے ان کی بیش نہ گئی کی جند کا مکم دینا دوبراد اور کی قلعے کی دیداروں کے اور اسے فرج کو بی چھے بہتنے کا حکم دینا دوبرادوں کے اس وسیا ہو کردہ گئے اور اسے فرج کو بی چھے بہتنے کا حکم دینا

دوسے بیٹرنگ بھیم سنگھ نے قلعے ریٹن بار بلیغار کی لیکن تنیول مرتبہ اسے مایوس ہو ریسے بٹینا بڑا ۔

سہرکے وقت بھیم سکھ ایک فیصلاکن حملے کی تیاری کرد یا تھاکداسے پیچے سے حمر بن قاسم کی باق فرج کی آمد کی اطلاع ملی ۔ اس نے سوارول کو مکم دیا کہ دہ بیچے ہمٹ کراچنے گھوٹر سے سنجھ الیں اور بیادہ فرج کے تیراندازول کو آس باس کی بہاڑ اول کراچنے گھوٹر سے سنجھ الیاں کو گھر کراچنی کردیا۔ دشمن کی نفل وحرکت دمکھ کر محرف بیدا ہوا کہ قلعے کے قریب بہنج کر مادون کی آمد کی اطلاع مل جی ہے ۔ اسے خطرہ بیدا ہوا کہ قلعے کے قریب بہنج کر وہ جادوں طرحت کے طیول اور بیا ڈول سے تیرول کی ڈومیں ہوگا۔ اس نے جادی وہ جادوں طرحت کے طیول اور بیا ڈول سے تیرول کی ڈومیں ہوگا۔ اس نے جادی

تیاردکیدکراینی فرج کورکے کاحکم دیا اور مفایلے کے یہ صفیں درست
کرنے کے بعد بین قدمی کاحکم بینے والا تفاکہ تفکر کے دائیں بادوکا سالار سربیط
گھوڑا دوڑا آبوا اس کے قرب بہنجا اور اس نے ایک فرقعہ اس کے ہاتھیں
جینتہ ہوئے کہا " یہ تحریر توسیر سالار کی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن لانے والا ایک سندھی
ہے۔ ہم نے اسے گرفتار کرلیا ہے وہ بھی عربی جانبا ہے اور کہیا ہے کہ زبیر مجھے جانبا

زبر نے بونک کرکھا۔ " ہیں اسے جانا ہوں "
مخدین ہارون نے رقعہ راجھنے کے بعد کھا " سپر سالار کا رقعہ دیکھنے کے بعد کھا " سپر سالار کا رقعہ دیکھنے کے بعد کھا " سپر سالار کا رقعہ دیکھنے کے بعد کھیں اس کے بعد کھی اگری اور اپنے سوار وں سے کہوکہ وہ کی باتھ کہا ہیں رزبر ا ہمارے دائیں اور ائیں طوب تمام ہماڈیوں پر دشمن کے مسیر انداز وں کا قبصنہ ہے ہم میسرہ کے شتر سوار دوں کو اونٹوں سے اتر کر مروبوں بازو وں سے بہاڈیوں پر حملہ کرنے اور بائیں بازو کے سوار من کو تقدمتم الجین کے میاتھ شال ہوجانے کا حکم دو یجب تک بیمن کے نہیں بڑھ سکتے " برموبو دہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے "

م خالدنے محدین قاسم کا نفرہ بورا نہ ہونے دیا اور بولا - بمعے اجازت دیجتے ؟

بہت سے سیاہوں نے خالد کی نخالفت کی اور اپنے نام بیش کیے۔ سعد نے کہا۔ یہ بین کیے۔ سعد نے کہا۔ یہ بین کیے۔ سعد نے کہا۔ یہ بین کرتے۔ آپ کہا۔ یہ بین کرتے۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ بیرے بیاس سے کسی کو جج پر شک بھی نہیں ہوگا اور بین اس ذمین کر جے بچے ہے واقف جی ہول ؟

کے جے جے سے واقف جی ہول ؟

محرُّن قاسم کوابی فرج دشمن کے نشکر کے عقب میں دو تین میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے سے اتر فی ہوئی دکھائی دی اس نے سعد کے ہاتھ میں دقعہ دیتے ہوئے کہا ۔"جاؤ خدا متھاری مدد کرے ۔"

سعد بھاگتا ہواستمال کی داوار کی طرف بینچا ادر ایک رستے کے ذریعے نیجے ا

(4)

محدبن الدون نے دورسے بھیم سنگھ کے سوار دستوں کو حملے کے لیے

بكوسلن كاحكم ديار

فالدا نابیداور زبراکو کرس مین محیوط کرواپس نوا اور وه انجی دروان کسی نه بینیا تقاکه زبران که بیالی کراس کا دامن بکرط لیا یه فدا کے لیے انجیے ساتھ لے پہلے ایس زندگی اور موت میں متھادا ساتھ نہیں محبوط سکتی "
پہلے ایس زندگی اور موت میں متھادا ساتھ نہیں محبوط سکتی "
خالد نے برہم موکر جواب دیا ۔" زبرا نا دان نہ بنوا تم سب پرسالار کا حکم سی
چکی ہمو، مجھے جانے دو۔ فوج قلع سے باہر نکل دہی ہے "

زبرہ نے آبدیدہ موکر کہا ۔ سفدا کے لیے مجھے بزول خیال نہ کرو سیس میں اس ما تھ جان دینا چاہتی موں "

اس نے آگے بطر ہو گر کہا۔" اگر آپ اس سعادت سے محروم نہسیں ہونا جاہتے تو مجھے کیون محروم ر کھنا چاہتے ہیں ؟

سزہرا! یہ امیرعساکر کا حکم ہے اورجہا دمیں امیرعساکہ کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے "

ز ہرانے بدول ہو کرخالد کا دامن چھوڈ دیا اورسکیاں لیتی ہوئی نا ہیدسے ٹیکئی:

خالد بھاگنا ہوا دروازے تک بینجا ، سپاہی جا بیجے تھے اور دروازہ بند تھا۔ خالد بھاگنا ہوا دروازہ کھولئے کے لیے کہا میکن اس نے جواب دبا سے بہرے دارسے دروازہ کھولئے کے لیے کہا میکن اس نے جواب دبا سے بہرسے سپر سالار کا حکم مذائے ، میں دروازہ نہیں کھول سکتا " مناب باہر سے سپر سالار کا حکم مذائے ، میں دروازہ نہیں کھول سکتا ، خالد کے باؤں تلے سے ذمین کل گئی ۔ آسے خیال آیا کہ وہ آسے برول سمجھ کر تیجھے چھوٹ گئے ہیں۔ اس نے بھاگ کر درواز سے کے سوراخ سے با حسب ر

كوفليے كى حفاظت پرتتين كيا اور باتى فوج كوفلھے سے باہر نكال كردشنن پر عفن سے حملہ کرنے کے لیے تیار منے کاحکم دیا سوارا وربیدل سپائی تطعے کے دروازے پرجمع ہو گئے۔اور محرمن فاسنم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افراج کی نقل وحرکت دیجھے لگا۔ لنظم خالد، ما صوالدین اور اس کے ساتھی بھی خلعے بین کھرنے والے سیامہوں سے نود اربی اور عربی ماس حال کرکے گھوڑوں پر سوار مو گئے اجانک نا ہمیدا ور زہراکیل کانبط سے لیس ہوکر ایک کرے سے باہر کلیں اور دروازے کے یاس پہنچ کر کھڑی ہوگئیں ۔ و خالد نے کہا" نامید! زُہرا! جاؤ! قلعے کے باہرتھارا کوئی کام نہیں ا تا صرالدین نے اس کی ما سید کی۔ محدثین قاسم نے مو کر ان کی طرف دیکھا اور كما " بي مخصاك جذر بُرجها دكى داود بنا بهول الكين تم قلع كى حفاظت كے بلے سیا ہیوں کاسا تھے ہے کر ہماری مدد کرسکتی ہو۔ قوم کے بلے بہادر ماوں کا دود طنون سے زیارہ میں سے نازک وقت اسے پروہ گھروں کی جارد بواری کو گرتی ہوئی وم کے لیے خری فلعر باسکتی ہیں تم ہیاں ہوگی توقلعے کی خفاطت میں رہند سیا ہی لینے نون کا خری قطرہ مک بھانے سے دریغ نہیں کریں گے لین میدان میں سپا ہیوں کورٹمن کا مفاملہ کھنے سے زمارہ متھاری حفاظت کا بنیال ہوگاتم میں ایک کا رضی ہو کر گرناسینکر وں سیامیوں کوبددل کرفے گا اوریہ محرکہ ایسانہیں جس کے لیے تبمين كتفارى مرد كي ضرورت ببورتم مختوري ديرارام كربور شايدرات مختصين خميون كى رہم يئى كے ليے جاكنا ير سے خالد! الحين اندر الے جاد ! یہ کہہ کر وہ بھر درواز ہے کے شوراخ میں سے جھانکنے لگا۔ جب

دونول افواج لنظم گنفا بركيس، تومحدن فاسم في كهورسد برسوار بروكر دروازه

عورت كواينے بنى كى چتا پر بطلنے كى بجائے كسى مقصد برقربان ہونا سكھانا۔ الميدة كما " زهرا! عظرو! نبرا! نبرا!" منيكن نبرا أندهي كي طرح كمرد مين داخل موني اور بكود كي طرح بابرلكل كي نامیداس کے پیچے بھاگی لیسکن جب تک وہ نہینے کے قریب بہنچی وہ فضیل پر چرط هدرستیوں کی بیرط هی بنیج بیدنات کی تقی دسیا ہیوں نے اس کوروکب جالاً ليكن اس من كما يه الرميراللاسته روكاكيا. تويين فعيل شينظ كورجا ول كي " مسيابي برايتان بوكرايك دوسرك كاطرت ديط كا اور زبراينج ار ركني نا مندسف فصيل بر پهنج كرا وازس دس يرز برا! زهرا! ايكلي مذ بنور والبس اتجاوً!"ليكن نابيدكي براتوادك سائق اس كى دفادنيز بوكئ نابيدان مايوس بوك منودینی اترنے کا ادادہ کیالیکن ایک عمررسیدہ سیا ہی نے کہا "بعودت کا بوس اندھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایس کا تعاقب کیا تو وہ ہے تحاشا دشمنوں کی صفول میں جا پہنچ گی " المر تا میدف مالوس موکرایک بسیامی معتبرو کمان منگوایا اور فعیل کے ایک موريع سي بيط كني ايك كور اليف سواركوميدان بي كراكراد هرادهر كاك ديا تفارز ہرانے بھاک کرائن کی لگام پرٹانی اور ابسیس پرسوار ہوگئی۔اسے گھوڈے پردیکھ کرنا ہیں۔ کو قدرے اطمینان ہوا اوروہ اس کی سلامتی کے بلے دعائیں

مسلمالوں کی فوج پر عبیم سنگھ کی فوج کا پیلا مملہ بہت رور دار کا است مسلمالوں کی فوج پر عبیم سنگھ کی فوج کا پیلا مملہ بہت رور دار کا سالہ اور اعفیں ایک ننگ وادی میں چندافدم پیچے ہٹنا پڑا لیکن بیادہ فوج آئس یا سالہ ا

and the second of the second o

جھانکا۔ قلعے کی بیادہ فوج عقب سے بھیم سنگھ کے لشکر کے دونوں بازور کی پر جملہ کرچکی تھی اور محرقہ بن قاسم سا عظ سوادوں کے ہمراہ براہ داست قلب لشکر پر جملہ کرچکا تھا۔ خالد وسیمن کے لشکر کے عین وسط بیں ہلائی پرچم دیکھ کر اپنی میٹھیاں بھینچہا اور ہمونٹ کا میں ہوا پر نے داروں سے مخاطب ہموکر کھنے لگائی انھوں نے میرا انتظاد کیا ہموگا اور یہ سمجھ لیا ہموگا کہ میں موت کے ڈرسے قالع میں کہائی چھپ کر بیٹھ گیا ہموں ۔ خدا سکے بلید دروازہ کھول دو، مجھے جانے دو اُن میٹ کر بیٹھ گیا ہموں ۔ خدا سکے بلید دروازہ کھول دو، مجھے جانے دو اُن میں کہ ایس برے داروں ہو گیا ہمیں کہ ایس برد داروں ہو گیا ہمیں دروازہ کھول نے کی میٹ کہائی دروازہ کھول نے کی ایس ایس کا بھی زاہمت میں دروازہ کھول نے کی اجازت بنیں کہ ایس بی کیا ہمی دروازہ کھول نے کی اجازت بنیں ۔

" تویس فقیل سے کو دجاؤں گا" یہ کہ کرخالدفقیل کی سیڑھی کی طرف لیکا ۔ داستے میں زہرا کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کمنا چاہا لیکن خالد کے تیور دیکھ کرسم گئی۔

خالدنے اس برایک قبر آلودنگاه ڈالی اور کھا "اب تم نوش ہونا!"

زہرانے کہا " مجھے معاف کر دو! میں ایک عورت ہوں "

مذاریک زندہ قوم کو تھا دسے حسین عور توں سے بچائے " خالدیہ کہ کر اسے بھاگا ہوا ذیدہ قوم کو تھا اور دس ایجدنگ کر آن کی آن میں فصیل سے بینچ اتر گیا .

بھاگا ہوا ذیبے برج تھا اور دس بچینک کر آن کی آن میں فصیل سے بینچ اتر گیا .

زہرانے بھاگ کر کمرے سے تلوال اٹھائی ۔ نا ہمدنے پوچھا "دنہرا اکہاں ا

زبران جواب دیا " نانمید! تمادی بهایی نه بمیشه محفے علط سمجها، اگر بس واپس مزا سکول تو اسے که دینا سی بردل نه تقی کاسٹس! بمادا سماج

کی پہاڑیوں پر قبضہ جماکر تیر برسانے لگی توسندھ کے نشکر کی توج دو جھٹوں ہیں بٹ گئی ۔ عین اِس موقع پر محد بن فاسم نے قلعے کا در دازہ کھول کرعقب سے حمد کہ کردیا اور چیند ہوا دوں کے ہمراہ دشمن کی صفیس درہم برہم کرنا ہوا نشکر کے قلب کردیا اور چیند ہوا دوں کے ہمراہ دشمن کی صفیس درہم برہم کرنا ہوا نشکر کے قلب کردیا اور چیند ہوا دوں کے ہمراہ دشمن کی صفیس درہم برہم کرنا ہوا نشکر کے قلب کا کہ جا پہنچا۔

سنگرے عیں درمیان مبزیرجم دیمہ کر محد بن ادون نے اپنے اسٹ کر کو تین اطران سے عام محلے کا حکم دے دیا۔ زبیر محد بن قاسم کی ا عامت کے لیے اپنی سوسوادوں کو لیے کر آ کے بڑھا اور آن کی آئی میں اسٹ کے ساتھ آ رالا۔ مجسم سنگھ کی فوج برحواس ہوکر قلعے کی طرف میلنے لگی۔ وادی میں اٹھتی ہوئی گرد نے شام کے دھند لگے کے بیٹ بھی میں اگر دیا تاریدا کر دیا ہے۔ گرد نے شام کے دھند لگے کے بیٹ بھی می میران کو میاف کر ایک ذہیر کی تقلید میں محمد بن بادون کے باتی سیاہی بھی میدان کو صاف کھتے ہوئے گئی ذہیر کی تقلید میں محمد بن بادون کے باتی سیاہی بھی میدان کو صاف کھتے ہوئے میکن ذہیر کی تقلید میں محمد بن بادون کے باتی سیاہی بھی میدان کو صاف کھتے ہوئے میں فاسم کے ساتھ آسم ہے۔

بھیم سنگھ کی فوج غیرمنظم ہوکر مختلف ٹولیوں میں لانے لگی مسلمالوں کے دباؤسے کئی مسلمالوں کے دباؤسے کئی لولیاں بسیا ہوکر قلع کے حما فط ان پر تیربرسانے لگے تو وہ بدحواس ہوکر إد حراد حراد حربحال نیکے۔

خالد تبرانداروں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک ٹیلے سے اُتر اور نعرہ تمہر بلاکر سے ہوئے دشمن کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پڑا۔ بدسواس سپاہی ایک طرف ہمٹ گئے اور خالدان کے تعاقب میں اپنے سس تھیوں سے علیحدہ ہوگیا۔ دشمن کے سپاہیوں نے موقع پاکر اسے چادوں طرف سے گھیر لیا۔ اچانک ایک سوار گھوڑا دوڑ انا ہوا آ یا اور اس نے النہ اگر کہ کر اس ٹولی پر حملہ کر دیا۔ خالداس کی آ واز بہجیان کر چونکاریہ زہرا تھی۔ زہراکی بواد کے بعد دیگرے دوسیا ہمیوں سے موں

بر حملی اور دونوں گر کرخاک میں لوشنے لگے۔ایک سیاسی نے آگے بڑھ کر دہرابر دار كيارز براكا كهورا اجانك بدكا اور تلواد اسس كى اكلي لمانك برلكى كهوري نے جیت رچھلائگیں لگائیں اور در گھ کا کر گریٹیا مسلمانوں کے دستوں کو قریب تا و کھے کر بھیم سنگھ کے سیا ہیوں نے میدان کا پہھتہ بھی خالی کر دیا ۔ خالد بھاگا ہوا زہراکے یا س بہنیا۔ وہ کھوڑے کے قریب منہکے بل پڑی ہوئی تھی۔ قريب بهنج كرخالدكم بابقاياؤن بجول ككراس كمنهس بيك وقت سكيان أبن اور دُعائين کليس وه ديما ، جھجكا ، کيكيا يا اور پير بھاك كرز ہراكو أنھا نے لگا معًا اسے زہراکی پیچے میرخون کے نشان اور زرہ میں دؤتیر آئکے ہوئے نظر آئے اور ذرا لا كى تمام حنيات سمت كراس كى أنكفول مين أكبين أس نے يك بعد ر دیگرے دولوں تیرنکال کر تھونگ دیائے نہرانے ایک جھر حفری لینے کئے بعد أتكهيس كهولين اورام مط كربيط كني خالدنے چاندكي ملكي اور تھيكي روشني ميں اس كارْد دىچىرە دىكھااوركما يىنتھىي ئىكىف تونىيس ؟"

اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکل ہٹ کھیل دہی تھی۔اس نے کہا۔ "نہیں! میں نے ان تیروں کومحسوس بھی نہیں کیا۔ گھوڑے سے گرسنے کے بعد میرا سر چکا گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میدان کا کیا حال ہے ؟"

رومیدان خالی ہو چکاہے۔خدانے ہمیں فتح دی ہے لیکن نامید کہاں ہے ؟ روہ قلع میں ہے۔ میں آپ سے ایک بات لوچھنا چاہتی ہوں "

" وه کیا؟"

" آبِ مجل سے خوا تو نہیں ؟"

و أن إنهرا! مجهے نادم بن كرو مجھے اپنى سنيت كلامى كابست افسوس

ماں اہاں ا خوا تھا وا مجال کرے۔ یس ہی کہنا جا تھا ۔" سبس اسی ہات کے بیائے مجھے یہاں کک گھسیدٹ لاسٹے جو ؟ سعد نے جواب دیا یہ مجھے بیخیال تھا کہ اگر آئیب بجرا کرمیری داڑھی نوپچنے پر آمادہ ہوجائیں تو دوسرسے ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ "

ناصرالدین نے سجاب دیا " بیں سیران ہوں کہ مجھے آپ نے اس قدر مُراخیا کیا۔ مجھے گنگو سے نفرت بھتی نیکن سعد کی میرسے دل بیں وہی ہوتن ہے جوا یک دا جہوت کے دل بیں اپنے باپ کے یہے ہونی جا۔ سیے۔ آپ جس وقت جا ہیں اُن سے شادی کرسکتے ہیں "

> سعد نے کہا۔ " میں توجا ہما ہول کہ انھی ہوجائے ." " نیکن زہرا زخمی ہے ۔"

نا صرالدین نے آ۔ سے تسلّی دیتے ہوئے کہا م<sup>یں</sup> گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے زخم بالکل معمولی ہیں ہے آئہستہ سے سعد کے کان میں کچھ کہا اور وہ چند باد سر ہلانے کے بعد نا صرا لدین سے
مخاطب ہوا۔ میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں:
مخاطب ہوا۔ میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں:
مخاطب ہوا۔ میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد دک کر کہا \_\_\_ سکیے،
کیا ادشا دہے ؟"

سعدنے آس پاس جمع ہونے والے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا سیال نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں "

ناحرالدین نے کہا ی<sup>ر</sup> بہت اچھا۔جہاں چاہو،چطے چلو '' قلعے کے درواز بے سے کوئی پانچ سوندم دورجا کے سعدنے ایک پتجربر مل

نا صرالدین اس کے سامنے دوسرے بچھر پر ببٹھ گیا۔ سعد نے کہا یہ پیلے آپ بیرو عدہ کریں کہ آپ میری بات مشن کہ میرا سر

کھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہوجائیں گے ؟"

ناصرالدین نے جواب دیا "اگر کونیُ سر بھوڑنے والی بات ہوئی تو ضرور بھوڑوں گا"

سعدنے کچھ دیرسو پینے کے بعد کہا یہ بات توالیسی کوئی نہیں لیکن برائے

ہا تھوں کاکیا اعتباد ا بچھا میں کہ ہی دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مایا نہیں انہیں ابا زہرا آپ کی بہن ہے اور میرے لیے بھی وہ بیٹی سے کم نہیں ۔ خالد بھی مجھے بہت عزیز ہے بالکل ا بنے بیٹے کی طرح ادر اس سے آگے میری تمجھ میں نہیں آنا کہ میں کیا کہوں ؟ مجھے ڈرسے کہ آپ خفا ہوجائیں گے !"

نا صرالدین نے کہا یہ یس سمجھ گیا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالداور زمراکی شادی کردی جائے! "

نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر تلھے کے سامنے قطار در قطار بٹا دیا۔

المحائے اس طرف بڑھا۔ سعید ، زبیر سعد ناصرالدین اور سیدا ور رالاراس کے می المحائے اس طرف بڑھا۔ سعید ، زبیر سعد ناصرالدین اور سیدا ور سالاراس کے می مقصے مشعل کی روشنی میں جیدلاشوں کے درمیان اُسے ایک زرہ پی سی توان دکھائی دیا اس کے درمیان اُسے ایک نرہ پی سی توان دکھائی دیا اس کے دائیں ہاتھ میں ایک شربیوست تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک شربیوست تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک شربیوست تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں دہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ دائیں ہاتھ میں دہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ سندھ کا جھٹلا تھا ہے ہوئے تھا۔ می تران قاسم اور اس کے ساتھ بول کی فور سے دیکھنے کے بعد نوجوان ایس کھٹل کے دونوں ہاتھوں کو فور سے دیکھنے کے بعد جھٹلا کے دونوں ہاتھوں کو فور سے دیکھنے کے بعد جھٹلا کے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے بچھ لیا .

نامرالدین فی زیر سے کما مزیر ایم نے اسے بچایا نہیں ؟ زیر نے اسے بھا ماندیں زخی نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا "اف ایر بھیم سے گھے ہے ؟"

بھیم سنگھ نے آئی تکھیل کھولیں اور اپنے چیرے پڑایک در دناک کسکوا ہو لاتے ہوئے کہا بر تہیں نتح مبادک ہو!"

محدّ بن قاسم کے استعباد پر زیر نے جیم سکھ کے اتفاظ کا عربی نیں ترجمہ کیا اور اسس نے کہا یہ میں حیران ہوں کہ ایلے بہا در نید سالاد کی موجود گی میں سندھ کی فوج میدان چود کر جاگ گئی ہے۔ زبیر ! تم اسے سہالا دو لیں اسس کا تیر نکاتا ہوں "

زبرنے اسکے بڑھ کر جیم سنگھ کو مہمادا دیا۔ محدّبن قاسم نے اس کی طرف ما تھ بڑھی سنگھ کے جند اس کا ما تھ بھڑ لیا۔ ما تھ بڑھا یا اور جیم سنگھ کے جند انجھ وڈکر اس کا ما تھ بھڑ لیا۔ محدّبن قاسم نے نا صرالدین کواشادہ کیا اور اس نے بھیم سنگھ کے دونوں

### بسب كالمحس

اوس المرائع والت الم محرّ الله المرائع والمرائع والمرائع

محدّبن فاسم کے سپاہی بھی تھکا وط سے بچر ریجے لیکن وہ اپنے بالل نودان سپالاری تقلید میں ایک ڈوحانی لڈت جھٹوس کرائے کے انحول بالل نودان سپالاری تقلید میں ایک ڈوحانی لڈت جھٹوس کرائے کے انحول

آیا نامیداسی کهویدگیا معامله سے ؟" نامید سند اپنا دامن مچراسته موت کها در پگی انتهادا بھائی باہر کھڑا ہے مجھے مچوڈ دو اِ"

«نهین اجب کک تم مجرسے جات کردہی ہوں ۔ ہاں باؤ ؟ " بھیّا ذرا مظہرنا! میں آیا نا ہم مجرسے ایک بات کردہی ہوں ۔ ہاں! باؤ ؟ " ناہید نے کہا '' انتجا بڑا تی ہموں 'سُنو! دات کے وقت سعد سے میدان سے آستے ہی تھا اسے متعلق لوچھا اور میں نے تمام واقعات بڑا دیے اور تہا دیسے دلی واقعات بڑا دیے اور تہا دراحل دل کی حالت بہلے بھی اس نے لوشیدہ نہ تھی بھیس یا دہے ۔ جب ہم قلے میں داخل ہورہ سے نتھے ۔ وہ تہا اس نے جو شیدہ نہ تھی بھیس یا دہے ۔ جب ہم قلے میں داخل

مرتواس نے بھائی سے کیا کہا ہوگا ؟" "بہی کہ خالد کے سابھ تمہادی شادی کر دی جائے !"

"أيا سي كهو إلى مداق كردين مرق إلى الماسي الموالي

ت المنگی میں مذاق بنیں کرتی۔ تمادا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کرد بھا۔ نہرای انجموں میں نوسٹی کے اکسو چھلک دیسے تھے۔ نا ہیدنے کہا ۔ 'ایکن انم دور ہی ہو۔ کیا تہنیں میرا بھائی پسند بنیں!''

اُس في مسكرات موسة جواب ديار منس إ"

م تو میں نود تمہادے جانی سے کہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں سے دی کے
سے مجود نے کرتے۔ کہوں اس سے ؟ یہ کہتے ہوئے نا ہید ایک سرادت آمیز
تبسم سکے سابھ درو از نے کی طرف بڑھی لیکن ذہرا آسکے بڑھ کراس کے ساتھ
لیکٹ گئی۔

"میری بن إمیری آپا! اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کیا ۔

در را خدانیت زخمون کوزیاده ایمبت به دی دوه مین معمول علی الصناح ز اکظ کرنا بهید کے ساتھ صبح کی نما دیکے لیے کھڑی ہوگئی۔ نماذا داکرنے کے بعد زہرا نے اپنے بستر پر لیٹنے ہوئے کہا ''نا بہید اکاسٹس بین ذیادہ ذخی ہوتی اور تمادی شماد داری کا تطف اُٹھاتی اِ"

نامیدنے مسکراتے بہوئے کیا "تم میری تیمار داری کا تصور کر رہی ہویا خالد کی تیمار داری کا ؟

زبراکے گالوں پر تفوظی دید کے لیے میا کی منزی بھاگئی و در وادے پر نام الدین نے در وادے پر نام الدین نے در وادے کہا اس میں اندر است تا ہوں ؟"

نام الدین نے دستک دیتے ہوئے کہا اس میں اندر است ہوئے کہا اس اور ان الحق جائے ؟

ور منہ \_\_ !"

ور منہ \_\_ !"

ن جورنه کیا ہوگا؟ اُن کی اُن کی اُن کی شاید دیمیل کی فتح تک ملتوی ہوجائے۔ نامید سف کما میں ورند تنہاری شادی شاید دیمیل کی فتح تک ملتوی ہوجائے۔ نام در الحادل در خرا کے لگا۔ اِس نے ایک کم نام بید کا دامن کی ایا اور کما آنامیدا اپنے ما تقوں سے خالد کو سونپ دوں۔ ناجید تمہیں بہت چاہتی ہے۔ وہ تھادا خیال
دیکھے گی اور میں زیادہ اطمینان کے سب تھاسلام کی خدمت کرسکوں گا۔
زہرا! اس بے سروسامانی میں میریے پاس تہا رسے بلے نیک دُعاوُں کے
سوا کچھ نہیں ۔ اگر میریے پاس سادی دنیا کی دولت ہوتی تومین تم پردہ بھی نچھاور
کر دنیا ا

مردین : مرحیا ابتیا ا اس نے آگے جمک کونا صرالدین کی گود میں سرد کھ دیا اور پچکیاں لینے ہوئے کہا در مجھے کسی چیز کی صرورت نہیں !"

اس نے پیارسے اس کے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا" زہرا امرادادہ علی کہ ہے ہی ہماری شادی شادی شادی کی دوں ۔ فوج دو چار دن اور بہال مظہر ہے گی لیکن بہ بھی ممکن ہے کہ اچا تک دمیل سے داجری فوج کی بیش قدمی کی اطلاع میں بہت کہ اچا تک دمیل سے داجری فوج کی بیش قدمی کی اطلاع ایس سے داور ہمیں فوڈ اکوچ کرنا پڑے ۔ سعد محد محد بن اس سے دکر کر دی ایس اور ہمیں بادک وہ بہت نوش ہیں ۔ سعد خالد سے بھی لوچ چکا ہے اور بس نا ہمید کو بھی مبادک دو۔ سالا دِاعظم نود اس کے جائی کو بلاکر اس کی دضا مندی حاصل کر یکے ہیں۔ دو۔ سالا دِاعظم نود اس کے جائی کو بلاکر اس کی دضا مندی حاصل کر یکے ہیں۔ دو۔ نالا دِاعلم نود اس کے جائی کو بلاکر اس کی دضا مندی حاصل کر یکے ہیں۔ دو تو دئم دو لؤں کا نکاح پڑھانا چا ہتے ہیں !"

ر الدرس سعد في ما مرالدين كوآواذ دى اوروه الطاكر كمر ساست نكل گيا -با ہر سے سعد في ناصرالدين كوآواذ دى اوروه الطاكر كمر ساست نكل گيا -ز ہرانے الطاكر برابر والے كمرے كا دروازه كھولتے ہوئے كها يون ناہيد إنا ہمد!! تم في مشنا، آج تهادى شادى ہے!"

ے سی بری شادی ؟" ناہمید کے چہرے برحیااورمسترت کی سمرخ وسفید ریں دواسنے لگیں۔

و بان نامیدانتهادی شادی داب بتاؤتمهین تربیر به آلیسند بین یانهین؟ اور مین ابھی انفیس مجلاکر کهتی جون که ده اینے لیے کونی اور لر کی تلاش کریں! ناہیدنے کہا '' توتم خالد کے سابھ نٹا دی کرنے پردضا مندہو!'' زہرائے اس کی طرف دیجھا مسکل ئی اور اُسے دوم رہے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے ہوئی '' جاؤ، تم ہست شریر ہو!''

ناصرالدین فی باہرسے آوازدی سور فرا بنہائی باتیں کہ ما ہوں گی ہ

اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا " آجاؤ بھیا! بہن ناہیددوسے کمرے میں چی گئی ہے ،

ناصرالدین نے اندر پاؤں رکھتے ہی ٹو بھا یو تمہارات نفول کا اب کیا حال ہے ؟"

اس نے جواب دیا ہمتیا اور معولی خراشیں تھیں ، میں بالکل تھیک ہوں "

نافرالدین اس کے قریب چاریا تی پر بیٹھ گیا ۔ دہرا کا دل دھول دہا تھا۔

مقول میں دیرسو چیف کے بعد نام رالڈین نے کہا ڈور برا ا فالدایک بہا در

فروان ہے میراادادہ ہے بہادی شادی اس کے سامتے کہ وی مبائے ۔ تمہیل لا

زبرانے جواب دینے کی بجائے دونوں ہاتھوں میں اپنامنہ جھپالیا۔
اناصرالدین نے تھوڑی دیرسو چھنے کے بعد کہا سے میراادادہ تھا کہ سندھ فتح ہونے کے بعد کہا سے میرولین مسلمان الیسی توا فتح ہوئے ہوئے ہوئے الیسی توا کی اللہ کا اللہ کی تعادہ الیسی توا کی اللہ کے علادہ الیس ندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہوئے والی کو رہ اسمجھتے ہیں ۔اس کے علادہ الیسندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہوئے والی کو رہ اسمجھتے ہیں ۔اس کے علادہ الیسندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہوئے والی کہ تھیں ہوتا۔ میں یہ جا ہتا ہوں کہ تھیں

خالد قبول ہے ؛ اور بین سرم سے پانی پانی ہوگئی۔ نام پیدا مجھے ابھی تک یقین نہیں استے ہوئے۔ نام پیدا مجھے ابھی تک یقین نہیں استے ہوئے۔ نام پیدا مجھی تجھے خیال آنا استے ہوئے۔ نام پیری شادی ایک نواب معلوم ہوں۔ کیا تھیں اپنی شادی ایک نواب معلوم ارتی تھا دائی تادی ایک نواب معلوم نہیں ہوتی ؟"
کرتی تھا دائی ان میں ہوتی ؟"

ناہید مسکرانی اور زہرا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے سے اپیٹ گئی۔ ناہید اس کے سیاہ اور نوبھورت بالوں سے کھیلنے لگی۔ اچانک اس کے دل میں ایک نوبال کی اور اس نے اپنے گلے سے مونیوں کا ہا داناد کر دہرا کے دل میں ایک نوبال کیا اور اس نے اپنے گلے سے مونیوں کا ہا داناد کر دہرا کے گلے میں ڈال دیا۔

زبران كمايد نهيرانين! يرتمين اچمالگاند!

ناہریدنے ہواب دیا یہ میرے پاس دوسراہے۔ مجھے فالد وسے گیا ہے۔

یہ کہتے ہوستے اپنی ہیرے کی انگو کھی اتادی اور زہرا کے است جاج کے باوجود
اس کی انگی میں بہنا دی ہے دیکھو اگر نہیں میری خوشی منظور ہے تو اسے مت
منارو" زہرا مغموم سی ہو کر ناہید کی طرف دیکھنے لگی۔ ناہید سنے کھا '' ڈہرا! نم
مغموم کیوں ہو گئیں ؟ مجھے زیور ایکھے نہیں لگتے اور تہمارے ملک میں زیور بیننے
کارواج ہے !"

د ہرانے کہار ایکن ہمادے ملک بین بھانی نندسے لیتی نہیں اُسے دتی ہے اور میں گرسے اتنی وور ...!

بلط ایک عرصه سے تم میری تھی بہن تھیں "

نہرانے کھالا ناہید! سندھ کی فتح کے بعد بھائی جان کا ادارہ ہے کہ وہ `
کا تھیا واڑ جاکر اسٹ لام کی تبلیغ کریں۔ میرا بھی ادادہ ہے کہ میں چدوں کے ت

ناهیدنے کہا میں میت سریر ہونہ ہرا! خالد نے برآمدے سے برابر سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ناہید کو آواز دی اور زہرانے ہنتے ہوئے کہا یہ ناهید خلدی جاؤ! ور نہ تمھاری شادی سندھ کی فتح تک ملتوی ہوجائے گی۔ میں مداق ہنیں کرتی تمھادا بھائی امبی میری باتوں کی تصدیق کردے گا!"

ابھی میری باتوں کی تصدیق کردے گا!"
ناہیداز ہراکو مجتب بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی دوسرے کرے میں داخل ہوئی۔ اس کے باقوں داخل ہوئی۔ اس کے باقوں داخل ہوئی۔ اس کا دل نوشی کے سمند میں نوطے کھا دیا تھا۔ اس کے باقوں در کھی اس کے باقوں در کھی اس کے باقوں در کھی کا در سے نظر نے اس کے در کھی اور کا تھا۔ اس کے باقوں در کھی اور کا تھا۔ اس کے باقوں در کھی اور کھی در کھی در کھی در کھی اور کھی اور کھی در کھی اور کھی در ک

شام کے وقت تشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک وسیع کرے میں جمع مرح میں جمع مرکز نبرا اور خالد کو ان کی شادی پر مبارک باد و سے رہے عقعے۔ نام یداور زہرا اپنے کر سے میں مبیعی آئیں میں باتیں کر رہی تھیں۔ نام یدنے کہا " زہرا! نکاح کے دقت محماری زبان گنگ کموں ہوگئی تھی ؟"

 انخیں بربیغیام دوں گی کہ مسلمان اس ملک میں وہ عبادت گاہیں تعمیر کرسنے کے ایس تعمیر کرسنے کے ایس تعمیر کرسنے کے ا لیے آسنے ہیں جن میں ایک اچھوٹ بریمن کے ساتھ ملکلی سے بھی آگے کھڑا ہو سکتا ہے !"

ناسدنه کمار فداتهادی خواسش بودی کرسد! ".

(B)

قلے کوتمام فوج کی صرورت کے لیے تنگ دیکھ کر محدین قاسم نے تلعے سے باہر خیمے نصب کر وادیے ۔ اپنی فوج کے زخمیوں کی طرح اس نے بیم سنگھ کے فرج کے زخمیوں کی طرح اس نے بیم سنگھ کے فرج کے زخمیوں کی در اور اپنی فوج کے طبیبوں اور مجرا حول کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کو تا ہی نہ کریں ۔ محدیم ن اسم خود مجمی علم حبّل کی اور طبا بت میں خاصی دسترس رکھتا تھا وہ مبعی شام زخمیوں کے تیموں میں حبّر دگا تا اور فرد اور در اسب کا حال پوچنا اور اختی تسب کا حال پوچنا اور اختی تسبی دیا ۔ دشمن کے زخمیوں سے تباولہ خیالات کے لیے وہ سعد کو اپنا ترجمان بناکر ساتھ لیے چھڑا۔ اکھیں ملول و منموم دیکھ کروہ کہتا ہے ہو ہا فرگے ۔ بیمت سمجھوکہ تم ہمادی قید میں ہو۔ تندرست ہونے حلد اچھے ہوجا فرگے ۔ بیمت سمجھوکہ تم ہمادی قید میں ہو۔ تندرست ہونے کے بعد تم جمال چا ہوجا میکھ ہو!"

وہ اس کی طرف احسان مندا نہ نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے کھتے ہے گئے ان کے لیے آپ ہمیں مشرمسال مذکریں ہمیں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں 'آپ آدام کریں!"

وہ جواب دیتار نمیں! یہبرافرض ہے "

یحیم سنگھے کے ساتھ محمد بن قاسم کوگھری دلجیبی تھی۔وہ دونوں وقت

کے دہاں جاوا ۔ کاش ! تم بھی ہمادے ساتھ ہاں کو۔ ہماد اگر سمندر کے کائے ایک چھو کے سے تلعے میں ہے۔ اس کے نین طوف آموں کے وسیع با غات ہیں۔ نیچ میں سے ایک ندر تی ہے۔ میں اس ندی کے کنادے آم کے ایک درخت پر حجولا کھولاکرتی تھی۔ بر سات کے دفوں میں اس ندی کا پانی بہت تیز بہتا تھا اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس یں نہایا کرتی تھی۔ بادش میں ہم آم توڈ کر کھایا کرئیں۔ شہد کی طرح میٹھے آم 'باغ سے پر ایک خولجوں میں ہم آم توڈ کر کھایا کرئیں۔ شہد کی طرح میٹھے آم 'باغ سے پر ایک خولجوں میں ہم آم توڈ کر کھایا کرئیں۔ شہد کی طرح میٹھے آم 'باغ سے پر ایک خولجوں کے میں کو دکر آئی کھی کھی ہم یا نی میں کو دکر آئی کھی تیں اور کنول کے میول توڈ کر ایک دوسری پر بھی نی میں دیا ہمیں ایس تہدیں دیا ں عزود سے چلوں گی !"

ناہمید سنے جواب دیا پر خداہمیں نتے دیے ایمکن ہے کہ سندھ کے بعد ہمادی افراج تمادسے شہرکا دخ کریں !"

نهران که یه فعل وه دن جلد لائے اود بین اپنے ہا تقول سے اس قلع براسلام کا برجم لهراؤں ۔ نا بر ابین جران ہوں کہ مرسے خیالات بین اتنا بڑا تغیر کیوں کرآگیا ۔ مجھے الجھو توں سے سخت لفرت تھی ۔ ایک دن میں ابی سیلیوں کے ساتھ جیل برگئ ۔ وہاں ایک الجھوت لڑکا نماد ہا تھا۔ ہم نے اسے بچر ما دماد کر بیوس کر دیا اور ایک ون ایک بنج وات مسافر ہمائے ہوئے کو سے گزرا اس نے نیچ گرے ہوئے دات مسافر ہمائے نوکروں نے آئے ہم اس نے نیچ گرے ہوئے دات مسافر ہمائے نوکروں نے آئے ہم تا اس نے نیچ گرے ہوئے دات مسافر ہمائے وی کروں نے آئے ہم تا کہ ایک درخت کے ساتھ باند سے دکھا ۔ یس کئی دفعروہاں سے گزری اور تم جران تک ایک درخت کے ساتھ باند سے دکھا ۔ یس کئی دفعروہاں سے گزری اور تم جران تو کہ کہ اور ہمائے اور بھا تا ہوگئی کہ اور ہمارے بارغ میں کی کہ اور ہمائے اور بیا ساس کی بیتوں سے تمام الجھوتوں کو دمونت دوں گئی کہ اور ہمادے بارغ کے اس باس کی بیتوں سے تمام الجھوتوں کو دمونت دوں گئی کہ اور ہمادے بارغ کے اس باس کی بیتوں سے تمام الجھوتوں کو دمونت دوں گئی کہ اور ہمادے بارغ کے اس باس کی اس باس کی است بھا داور ہمادے کو کیں کا گھنڈا اور پیٹھا با نی بی وہ جاکرتی تھی اور بی مندوں بیں آگر کا درسے دو تا در ای فی جاکرتی تھی اور بیل میں تا کہ بار کی در تا در ای فی جو جاکرتی تھی اور بیل مندوں بیں آگر کا درسے دو تا در ای فی جو جاکرتی تھی اور بیل

محکومن قاسم نے آئے بڑھ کراس کی نبین پر ہا کا دکھتے ہوئے کہا تہادی طبیعت بالکل کھیک ہے۔ زخم میں تکلیف تو بنیں !"

طبیعت بالکل کھیک ہے۔ زخم میں تکلیف تو بنیں !"

اس نے اپنے ہونٹوں برغموم مسکل برٹ لاتے ہوئے بواب دیا یہ بنیں ! محکوم کر سنے والی محکوم کر سنے والی خی ۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض مصلحتیں مجھے بہاں زیادہ دید قیام کرنے کی اجاد بنین دستیں ۔ ورز میں چند دن اور تہاری تیماد داری کرتا : ببرصورت میں پانچسو سیاہی اس قلع میں چوڈ کر جادہا ہوں وہ تم لوگون کا خیال دکھیں کے تھادی فیج کے بوز نمی تندوست ہو ہے ہیں اعفین کل اپنے کھروں کوجانے کی اجاذ سے ہوگی تم جب تک کھوٹے کہ سوادی کے قابل نہیں ہوتے ہیں کھرو!"

ہوگی تم جب تک کھوٹے کی سوادی کے قابل نہیں ہوتے ہیں کھرو!"

الکریم اعلی ایک طب نے جواب دیا برہمادا مقصد لوگوں کو قیدی بنا نا نہیں بلکہ ہم اعلی ایک طب الم حکومت سے بجات دلا کد ایک المیے نظام سے استاکرنا چاہتے ہیں، جس کا بنیادی اعبول مساوات ہے۔ آپ کے سہابی ہمیں فیر ملکی حملہ اور سمجھ کر بھادے مقابعہ ہیں آئے سے لیکن اعفیں بہعلوم نا محالات ہوں کے نام پر نہیں۔ ہم سندھ پر عقاکہ اعادی جنگ وطن کے نام پر نہیں۔ ہم سندھ پر عرب کی برتری نہیں چاہتے ہیں۔ ایک افعال بومظلوم کا سراوی ادکھنے ایک عالم کی لا تھی چھین لینا چاہتا ہے بھادی جنگ واجوں ممادا بوں کی جنگ کے لیے منہیں۔ انسانوں اور بادشا ہوں کی جنگ ہے۔ ہمادا مقصد ریہ نہیں کہ ہم سے نہیں۔ انسانوں اور بادشا ہوں کی جنگ ہے۔ ہمادا مقصد ریہ نہیں کہ ہم سے کے دام کا تا کہ اور اور بادشا ہوں کی جنگ ہے۔ ہمادا مقصد ریہ نہیں کہ ہم سے کے دام کا تا کہ اور اور بادشا ہوں کی جنگ ہے۔ ہمادا مقصد ریہ نہیں کہ ہم سے کے دام کا تا کہ اور کہ اپنے تر پر دکھ لیں۔ ہم یہ تا بت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی

خوداس کے ذخم دیکھنااوداپنے ہاتھوں سے مرہم بڑی کرتا۔ ناصرالدین اور زبیر بر طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے بھیم سنگھ نے ابتدا میں بیہ مجھا کہ بیرسلوک اس کے ساتھیوں کو ورغلانے کے بیے سلمانوں کی ایک چال ہے لیکن نبین چادون کے بعدوہ محسوس کرنے لگا کہ بیصنع اور بنا وٹ نہیں بلکہ محکمہ بن قاسم اور اسس کے ساتھی فطریًا عام انسانوں سے مختلفت ہیں!

اس کے زخم زیادہ خطر ناک نہ تھے لیکن بہت سانوں بہرجانے کی وج سے اس کے سبم میں نقابہت ہے چکی تھی۔ محد جن اسم کے علاج اور زبیر اور نا صرالدین کی تیماردادی کی بدولت وہ چو تھے دن چلنے بھرنے کے قابل ہوگیا۔ پانچویں دن حسب معمول نماز عشاء کے بعد محد بن فاسم سعد کے ساتھ زخمیوں کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے بھیم سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پرلیٹا خواب کی حالت میں بڑر ادبا تھا یہ نمین نہیں! مجھے دو بادہ اس کے مقابلے پر ترجیعے یا وہ السان نہیں دلوتا ہے۔ آپ قیدلوں کو چھوڈ دیجے ۔ وہ آپ کی خطام عاف کر دے گا۔ نہیں ۔ نہیں ۔ میں نہیں جاؤں گا۔ دا جہ کے پاپ کی نمزا پر جاکو کیوں سطے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن میری جان سے کرتم آئے والی معیدیت کو نہیں ٹاک سکتے۔ ظالم ۔ بردل اُٹ! علی ا

مجد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محد بن قاسم نے کہا یومعلوم ہوتا ہے کہ نم کوئی محد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محد بن قاسم نے کہا یومعلوم ہوتا ہے کہ نم کوئی بھیا نک خواب دیکھ دہے متھے!"

بھیم سنگھ سوچ میں پڑگیا۔اس کی پیشا نی پر پسینے کے قطرے بیط ہر کرنے تھے کہ خواب کی حالت، میں وہ سخت ذہنی کمٹن مکٹ میں مبتلا تھا۔

شحض ماج وتحنت كامالك بهوكر دنيا برا پنا قالون نا فذكرسف كالمق نهيس و كهتار تاج و تخن خود عرض انسا بول کے تراہتے ہوئے مجت بہیں اور وہ قانون جو صرف ان تبوں کی عظمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بنا یا گیا ہو، انسا نوں کو پہینے دو جماعتوں بين تقسيم كرنام و رايك ظالم، دوسرى مظلوم يتم ال جماعتول كيسك دا جداود برجا كے الفاظ استعمال كرتے ہو يرسنده كے دا جرف ہما كسے جماز تُوط كرعورتوں اور بحق كواس ليد قيدى بناياكہ وہ ناج و تحنت كا مالك يمجة موستے ہرانسان پرظلم کرنا اپناسی سمجت ہے اور اب وہ بھادامقا بلہ اس لیے كريد كاكراسيطلم كى الوادهين جانے كا خطره بعد اور برسيابى بھادر مقابلے بیں اس لیے استے ہیں کہ اتھیں طلم کی اعانت کا معاوضہ ملتا ہے۔ ان بیجادوں سے دہی کام لیا گیاہے مجوالسّان سواری کے جالفدوں سے لیتے ہیں ، پہ مجبود منف ایک استبدادی نظام کی وجسے ان کے لیے زندگی کی راہیں ننگ تخییں اور میممو لی معاوضہ ہے کرظلم کی اعانت کے بیلے اپنی جانیں تک بیجے ہے لا الني كي بلي تياد الحفي المعلوم منه عقاكه حبب انقلاب كي داه بيس يه د کا و ط بنا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری کے بلے سے ۔ انھیں ہمادی طرف سے خوفزرہ کیا گیا تھا۔اب فتح سے بعد میں نہ خود طالم بنناچا ہتا ہوں ، نہ الحفيي مظلوم بناما چا بهتا بهول!"

مجیم سنگھ نے کہا ''تو آپ کو پر بقین ہے کہ یہ لوگ والیس جاکہ درا جم کی فوجوں میں دوبارہ شامل نہیں ہم وجائیں گئے ؟"

محدین ناسم نے جواب دیا ہو میں نقین کے ساتھ ہنیں کہ سکتا کہ اپس جاکران کا طرز عمل کیا ہوگا لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خداکی رحمت پر محفروسہ سے۔ کسی بلند مفصد کے لیے لوٹے والوں کی قوت

بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقدام ابتے بادشاہوں کی جمایت
بیں ہمادے ساتھ لڑھی ہیں لیکن حب اضیں یہا حساس ہوا کہ ہمانے پاس
ایک بہتر نظام ہے، تو وہ ہمادے ساتھ مل گئیں۔ آپ کے سپاہیوں میں سے
وہ لوگ حجفیں خدانے حق وہا طل میں تمیز کی توفیق دی ہے۔ وہ یقین والیس
جاکرظلم کی ناو کو ڈوسینے سے بچانے کی کوششش نہیں کہ یں اور جو دوبادہ
ہمادے مقابطے پر اسنے کی حجرات کریں سکے۔ انھیں ایک دواور معرکوں کے
ہمادے بعد اظمینان ہوجائے گاکہ ہمادی تعوادیں کند ہونے والی نہیں!"

بھیم سنگھ نے کھا یہ آپ تاج و تحنت کے دشمن ہیں اور آپ السان پر السان کی حکومت کے قائل نہیں لیکن جب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے ؟"

محدّ من قاسم نے جواب دیا یواگر استبدا دکا ڈنڈ امطلوم کی آواز اسس کے گئے۔ میں امن قائم ہوگیا کے گئے۔ سے نہ نکلنے دیے تو اس کامطلب یہ نہیں کہ ملک ہیں امن قائم ہوگیا ہیں تہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا ہیں انسان کا قانون نہیں مبلکہ خُدا کا قانون مائے ہیں ؟

بحیم سنگھ نے ہواب دیا یہ قانون خواہ کوئی ہو اسے نافذ کرنے والا بہرصال کوئی انسان ہوگا اور وہ دا جراور بادشاہ نہ بھی کہلائے، تو بھی وجھران صرود ہوگا اور جب ذنبا میں سرکش لوگ موجود ہیں۔ایسے فانون کی سفا طب طافت کے ڈنڈسے کے بغیر ممکن نہیں!"

محدّین قاسم نے کہا ''یہ ورست ہے لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسے نافذکر ہنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو ۔ جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق دکھیں گئے ، خلا اسپنے قانون کی حفاظت کا کام اگراس نے وب قید بوں کے ماعظ بڑا سلوک کیا تواس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔"
بھیم سنگھ نے جواب دیا یہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور بچھے اُمید ہے کہ جب اسے میرسے زخی سیاہ ہوں کے ساعظ آئیب کے سلوک کا پتہ چلے گا تو وہ یقینًا متاثر ہوگا!"
یقینًا متاثر ہوگا!"

"مین نیکی کابدله نهیں چا ہتا۔ میں صرف یہ چا ہتا ہوں کہ تم اس کی آنگیا سے خود کی بٹی آناد دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ وہ آتش فتاں پہاڈے دہائے پر کھٹرا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں ہیں نے شاید کوئی تلخ بات کہ دی ہو۔ اگر تھیں کسی بات سے دیج بہنچا ہو تو مجھے ایک النما ن سجھ کر درگز دکرنا ا" محکد بن قاسم بر کہ کر شے ہے سے باہر نکل آیا یہ ہم سنگھ باریار اپنے دل میں بر کہ دیا تھا رو تم النسان نہیں اولیتا ہو":

The said the

Francis En dienation of the second of the

المراجعين المرائم والمنابعة المستخران المنابعة المستخران المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة

The state of the s

A STATE OF THE STA

The training of a company of

ہم سے نے گارکل اگر تمنادے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن جائے۔
تواس قانون کے تفاذکی ذمہ داری وہ سبنھال نے گی لیکن طاقت کا ڈنڈا ہے۔
اسٹ اپنے اقداد کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قابوں کی حفاظت کے بلے
استعمال کرنے کی اجازت ہوگی مسلما نوں کے المیراور دوسری اقوام نے المین ایس کے خلاف خلوم کی اعام المین یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف خطاوم کی اعام کے لیے استعمال کوئے ہیں۔
کیلیے کا میں لاتے ہیں اور بادشاہ اُسے فقط اپنے دائی تستیط کے لیے استعمال کوئے ہیں۔
مجھیم سیکھ سے کچھ دیر سوچے کے بعد سوال کیا "توکیا مجھے بھی ان لوگوں

کے ساتھ والیس جانے کی اجازت ہوگی ؟" مسین شاید دیکھے بھی کہ جبکا ہوں کہ تم تندرست ہونے کے بعد جب ۔ چاہو جاسکتے ہو۔"

بمجیم سنگھ نے کہا <sup>رہ</sup> ہیں سفر کے قابل ہوں۔ اگر آپ اجاذت ویں تو کل ہی دوانہ ہوجاؤں !"

مرا بھی تمارے زخم تھیک ہنیں ہوئے لیکن اگرتم کل ہی جانا چاہو تو ا میں تمہیں ہنیں روکوں گا!"

تجیم سنگھ میر حقول کی دیرسو پینے کے بعد بولا ''دلیکن آپ کوشا ید معلوم
من ہور میں سندھ کے سین بنی کا لو کا ہوں اور میرا والیں جا کر فوج کے سابھ
شامل ہو جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مجھے اللہ میں موجان آپ کے مقابلے
میرسند آکون تو بین اس سرط پر جانے کے لیے تیاز نہیں !'' اللہ اللہ میں مقط ایک
برسند آکون تو بین اس سرط پر جانے کے لیے نہیں کما ۔ ہاں! بین تم سے فقط ایک
بات کون گا جم دا تیر کو میرا بر پیغام پنچا دو کہ اب اد قد ہم سے دور نہیں!

اتنی دیر میں نہ بیر بھی محدّ بن قاسم سے آملا۔ محدّ بن قاسم نے سمندر کی تر دیازہ ہوا بیں چند سانس لیے اور چاروں طر نگاہ دوڑائی سولہویں دات کی چاندنی میں ستاروں کی چک ماند بڑ چکی تھی ۔ فضامیں ادھراد صرائے نے والے جگنو صبح کے چراع نظر استے تھے ۔ جب ندکی دوشنی نے نیکگوں سمندد کو ایک جمیکتا ہو اس نینہ بنا دیا تھا مشرق سے صبح کا سمادہ

مودار ہوا محدّ بن قاسم نے زبر کی طرف دمکھا اور کھا۔

" زبیر! د کمچو برستاره کِس قدراهم سے نیکن اس کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ یہ دنیاکو ہرصے آفاب کی آمد کا بیام دیسے کے بعدرو یوس ہوجا تاہے بلکہ اول کہنا چاہیے کہ سورج سکے چیرے سے تاریکی کا نقاب اُلٹ کر ایسے چیرے ہے ڈال ليتا يد ليكن اس كے با وجود جو اہميّت أسيرها صل بيے، وہ دوسرے ستاروں كوماصل بهيس اكريجهي دوسرسد ستارون كي طرح نمام دات جبكتا تو بهادى نگامون میں اس کا دنبراس قدر ملندمہ ہونا۔ ہم تمام دات آسمان برکروڈوں سائے دیکھے ہیں میکن بیستارا ہمادے لیے ان سب سے دیارہ جاذب تو قبر ہیے عام ستارو کی موت و حیات ہمادے لیے کوئی معنی نہیں دکھتی۔ بالکل ان انسالوں کی طرح جودنیا بیں چندسال ایک بے مقصد زندگی سبرکرسے کے بعد مرجاتے ہیں اور دنیا کو اپنی موت وحیات کامفہوم بتانے سے قاصر دہتے ہیں۔ زبیر! مجھے اس سارے کی زندگی پر دشک ان اسے ۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے اسى قدراس كامفقد ملبندى و ديجيو! برومنيا كومخا طب كرك كهدا إسع كه میری عادمنی دندگی میر اظهادِ تا سعت مذکرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایکی ساکر بهيجا تفااود ممي اينا فرمن بورا كرك جاربا بهوس كاش إبيس بهي اس كلك مين آ فنا بِ إسلام كے طلوع ہونے سے پہلے صبح كے ستارے كا فرض اواكرسكوں!"

من المناوة

اليف فرائض سے غافل نہيں!"

چنددن بعد محدین قاسم کی فرج دیل سے چند میل کے فاصلے پر بڑا قر ڈال چکی عقی ۔ دات کے بیسرے پیر اسٹ نے اٹھ کر نماز ہجد اداکی اور ذہر کو سا فضہ کے کر پڑاؤ کا ایک چکر لگایا ۔ دن بھرکے تھے ماندے سپاہی گری نیندسورہے تھے ۔ پہریداداپی اپنی جگہ بر پچ کس کھڑے سفد رکی نمی سے خلک ہوا ہیں چند ساعتیں سونے کی وجہ سے محدین قاسم اپنے اعضام ہی کسل محسوس کر دیا تھا۔ اس نے ذہر سے کہا یہ آور نہر اسٹیلے پرچڑھیں دکھیں اس جوٹی پر پیلے کون پنچ تا ہے ۔ ہوشیاد ا ایک ۔ دو ۔ نین ای دوانوں بھاگتے ہوئے شیلے کی جوٹی کے قریب پہنچ ۔ محدیدن قاسم ذہر سے چند قدم ہے جاچکا تھا ایکن اُوپر سے پہریداد سنے اُداد دی یہ محمد و

محدٌ بن قاسم في كرك كر جواب ديا ير محدٌ بن قاسم!" بهرسد دادسند آواد بهجان كركها ير سالاراعظم! آپ طمئن دمين - بهم قلعہ فتح ہوجانے کے بعد ناہموار زمین پرلٹ نا استے سلے مفید خیال نہیں کرتے " محدّ بن فاسم نے کہا" توہمیں کسی تا خیر کے بغیر بیش فدمی کر دہی جا؟ "

(4)

دسیل کے محاصرے کو پانچے دن گرر چکے تھے۔اس دوران میں محدین قام کی فوج نے دبابوں کی مددسے متعدد مارشہر کی تقبیل برجیر مصفے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہ ہونی لکڑی کے دباہے حبب شہر بناہ کے قریب پہنچتے، داج کے سیابی ان پرحبتا ہوائیل انڈیل دینے اورمسلما نوں کو آگ کے سعلول میں پیچے ہٹنا پڑتا ۔ محدّبن فاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنین لایا تھا جے باليج سوادمي كينيخة عقه المنجنين كانام "عروس" مشهور بهويكا تقابهاري داستے کے نشیب وفراذ کا خیال کرتے ہوئے عروس کوسمندر کے داستے دیل کے قریب لاکر خشکی بر آنا داگیا اور محاصرے بالیخویں دن محد من واسم کے سیاہی اسے دھکیل کرشہر میاہ کے ساشنے ہے آئے۔ اس سے قبل چو تی چوتی منجنیقیں شہر کی فصیل کو چند مقامات سے کمزور کردی تقیں ۔ شہر کے سیامی عردس كى غيرمعمولى جسامت سيداس كى الهميت كالندازه لكاسط عقي شام سے پہلے عردس سے چندوز فی پھرشہر میں چھینے کے اور راج مے بیمسوس کیاکہ دبیل کی مضبوط تصبیل دیا دہ عرصراس مہیب متھیا دیے سامنے نہ تھہر

چھٹے دور علی الصباح محمد بن قاسم نے عروس کی مددسے شہر پرسک او شروع کی ۔ شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلس پر ایک مرخ دنگ کا محنڈ الہراد ہا تھا ۔ مندر کے کلس کی طرح پہھنڈ انجی تمام جھنڈوں سسے ذہیر' محمد من قاسم کی طرف بغور دیکھ دیا تھا۔اس سکے چہرے پر ایک نیخے کی سی مصومیتن واند کی سی دلفریبی' سورج کا ساجاہ وحلال اور صبح کے ستارے کی سی دعنائی اور پاکیزگی تھی۔

چند قدم کے فاصلے سے ایک بہر مدار نے آوازدی " مھرو اکون سے "، نیچے سے جواب آیا " میں سعد ہوں "

محیدٌ بن قاسم نے بہند قدم آگے بڑھ کہ اسے منھی لباس پی ٹیلے پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر ہیر مداروں سے کہا " اسے میری طرف آنے دو!"

سعد فی طبیع بر می می مربی او کی طرف انترناچا بالیکن پرسے داریے اُس کاداستددوکتے ہوئے محد من قاسم کی طرف اشارہ کیااورکھا یے پیلے اس طرف ماڈ "

سعد سفی بروانی سے جواب دیا یہ نہیں! میں سپر سالاد کو دیکھے لبغیر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ''

محدٌ بن قاسم سنے آوازدی یوسعد پیں إدھر ہول! سعد نے چونک کر محدٌ بن قاسم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔ محدٌ بن قاسم نے سوال کیا یوکھوکیا خبر لائے ؟" سعد سنے جواب دیا یو دیبل کی حفاظ ہے کرنے والی فوج کی تعداد کچاس

ہزاد کے قریب ہے۔مبرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے باقی شہروں سے مزید کمک کے انتظار میں قلعہ بند ہوکر لڑنے کی کوسٹسٹ کریں گئے!"

محد بن قاسم نے کہا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس حبکہ دو میں دن قیام کریں تو وہ شہرسے بہت قدمی کرکے ہم پر جملہ کر دیں۔" سعد نے جواب دیا " اس بات کے کوئی آثاد نہیں۔ وہ لس بیلا کا پیاڈی توڑتے ہوئے آگے لکل گئے اور ان کے بیچھے داجہ کی ہیں ہزار فوج لڑ تی ہوئے آگے لکل گئے۔ محد بن قاسم کی فوج نے چادوں طرف سے سمٹ کر دردار پر جملہ کر دیا اور باتی سپاہیوں سے دراستے ہیں ضبوط صفیں کھڑی کر دیں۔ اعفوں نے راجہ کی مجتب سے زیادہ استے انجام سے خوفز دہ ہو کر باہر نکلے کاراستہ صاف کو سنے کے لیے چند ذور دار جلے کے لیکن مسلما نوں نے اس کی آن ہیں درواز سے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ۔وہ بددل ہوکر گاری میں درواز سے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ۔وہ بددل ہوکر شہر کی اور مسلما نوں کی فوج پانی کے ایک زبر دست دیلے کی طرح شہر

کے اندر داخل ہوگئی۔ آئی دیر ہیں کئی دستے مختلف داستوں سے شہر بناہ کے اندر داخل

ہوچکے تقے۔

درج کی بچی مجی فوج نے چاروں اطرات سے اللہ اکبر کے تعرب سن کر میتھیار ڈال دید ؛ کر میتھیار ڈال دید ؛

(P)

محدین قاسم فی بنی فوج کے ساتھ دیبل کے دہشت زدہ باشدے لین مکانوں اداکی اورطلوع آفا ہے ہوکہ فاقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے لین مکانوں کی بھپتوں پر کھطے ہوکہ فاق افواج کے سترہ سالد سپر سالار کا جلوس دیکھ دہشت و سالہ سپر سالار کا جلوس دیکھ دہشت و سالہ سپر سالار کا جلوس دیکھ دہشت و اورجی فتح کے بعد محد ہم بنی کی تھی وہ توام کو مہند دستان میں ایک نیخ و اون اورجی زخمیوں کی مرسم بنی کی تھی وہ توام کو مہند دستان میں ایک نیخ و اون کی کا مدکا بینیام دسے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی شباعت ، عفوا و درجم کے متعلق الیسی داستانیں شہور ہو حکی تھیں جن کی صدافت پراستبداد ی حکومت کے ستائے داستانیں شہور ہو حکی تھیں جن کی صدافت پراستبداد ی حکومت کے ستائے

او بنا تقار محدّ بن قاسم کواس جند الله کی اہمیت کا احساس ہو ااور ایک روا کے مطابق دیل کے گور مزرکے ہا تھوں ستاتے ہوئے ایک بریمن نے شہر سے فراد ہوکر محدّ بن قاسم کواطلاع دی کہ حب تک پر جھنڈ انہیں گرتا ، شہر کے لوگ ہمّت نہیں ہاریں نے۔

محدّ من قاسم کومنین کے استعمال میں غیرمعمولی مهادت تھی۔ چنانچہ اس نے عروس کا دُرخ درست کرکے سپامیوں کو پتھر کھینکنے کا حکم دیا بھادی پنھر کی حزب نے کلس کے محرور اڑا دیدے اور اس کے ساتھ سرخ جھنڈا بچھی نے آرہا۔

اس کاس کے مسماد ہونے اور مھنڈ سے کے گرف سے داج کے توہم پرست سپا ہیوں کے حوصلے توسطے کے ۔ تاہم اعفوں نے شام مک مسلما فول کی فوج کو قلعے کے قریب نہ بھی نے دیا ۔ شام کے و صند کے ہیں فصیل کے تیراندازوں کی مرافعت کمزود ہونے دیا ۔ محد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن محلے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نغرے دکاتے ہوئے دبالوں ، سیڑھیوں اور کمندوں کی مددسے قلعے کی دیوادوں پر چڑھے نے ہوئے دبالوں ، سیڑھیوں اور کمندوں کی مددسے قلعے کی دیوادوں پر چڑھے نے ہوئے۔

دا جرکی فوج نے دات کے تیسرے پرتک مقابلہ کیالیکن اتنی دیر میں مسلما بوں کی فوج کے سینکولوں سیاہی فصیل پر مرفوھ چکے مقط اور نجنین کی مسلما بوں کی بدولت قلعے کی دیواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔ سنگ بادی کی بدولت قلعے کی دیواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔

راج داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہا تھیوں کی مددسے فوج کے بلے داستہ صاف کرتا ہوا ہا ہزنکل گیا مسلمان شہر پناہ کے چادوں طرف نقسم ہونے کی وجرسے دروا ذرے پر مؤتر بر مراحمت بہ کرسکے۔ ہا تھی مشرقی دروا ذرے کے سامنے سے ان کے موریح

لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اُس کے ہونٹ کپکپائے اور آ بھوں سے آکٹوؤں کے دھا دیسے ہمہ نکلے۔

ایک عمر دسیده اورباد خت اکه می اسکے بڑھااور اس نے ہاتھ باندھ
کر کہا یہ اُن کئی مطلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے، جودا جہ کے مباہر
کی بربر سن کا شکار ہو چکی ہیں، آپ سے الفیاف مانگئے آئی ہے!"
ناصرالدیں نے اس عمر دسیدہ شخص کی ترجبانی کوئے ہوئے محد بنا میں کہ یہ دبیل کا بروہ میں ہے۔

محدد تک اس کا تعاقب کروں گا!" آپ میرے سامنے ہا تھ نہ با ندھیں اس لوکی کی دادرسی میراسب سے بہلا فرض ہے۔ داجہ کے بارہ ہزادسپای ہماری قید بیں ہیں اس میں اسے وہاں لے جا تیں۔ اگر مجرم ان میں سے کوئی ہوا تو میں اُسے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ودنہ میں اس ملک کی آخری صدود تک اس کا تعاقب کروں گا!"

الم کی نے کہا "میرا مجرم دیل کا گورنہ ہے۔ اس نے پرسوں میرسے
پتاکو تیدکر ایا تھا اور شجے " بیال تک کہ کر اس کی آواز بھراگئی اور آئکھوں
سے بھرا یک باد آنسو بھتے گئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالا دکو بلا کر کہا۔
" میں دیبل کے تمام قیدلوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم قید خاساے
دروازے کھلوا دو!"

(P)

انگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندد کا پر وہت بچادیوں سکے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے ددیب میں بھگوان کے ایک سنے اوراد ہوئے وام اعتباد کرنے کو نیاد ہ تھے گزشتہ چند دنوں ہیں دیبل کے شہر یول کورا جرکی فوج کے مباہی سخت اذبیتی دسے چکے تھے ۔ دیبل میں داجہ کی فوجوں کی آمد کے بعد ان کے گھراپنے گھر نہ تھے ۔ سیاہی دانت کے وقت مشراب کے سنتے میں بدمست جو کہ لوگوں کے گھروں میں آگھنے اور لوٹ ماد کر کے نکل جاتے ۔ صبح کے وقت شرم وحیا کی دنویاں پھٹے ہوئے ہیر ہمن اور سیج مرے جاتے ۔ صبح کے وقت شرم وحیا کی دنویاں پھٹے ہوئے ہیر ہمن اور سیج مراب کے الوں کے سافندوں کو بین گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصد سنائیں لیکن اعظیں شرمناک قبقہوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا ۔

است دا جر کی فوج کا پرسلوک دیکھ کر دمیل کے باشندے محکد بن فاسم سے عفوودهم كے متعلق كتى داستانيس مندے با و عجود فانح لشكرسے نيك سلوك كى توقع دكھنے كے بلے تياد منظ ليكن جب محدثين قاسم كى فوج اسنے سالادكى طرح نگاہی بیجے کیے دیمل کے ایک بازارسے گزررہی تھی اُن کے شبہات آہمتہ المہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی جبتوں پر چرا مر کور کور کی موکنی جبب محدین فاسم شرکا جکر لگا نے العددوبادہ محل کے قریب پہنچا۔ ایک نوجوان لو کی نے بھا گ کراس کے گھوڑے کی لگام پچو لی اور برونٹ مینیخے ہوئے محدین قاسم کی طرف ملتی مگا بروں سے دیکھنے لگی اس کے بال مکھرے ہوئے تھے بخولصور بن چہرسے پر خرا سوں کے نشا عظے۔ اس محص عم و عصر کے باعث مرخ تھیں۔ محکوم فاسم کو وہ گلاب کے ایک ابلے بھول سے مشار نظرآئی جسے کسی کے باعم ما محقوں نے مسل ڈالا ہو' اس نے ترجمان کی دساطت سے کہا یہ خاتون! اگر برمیرے سی سیاہی کا فعل ہے تو میں اسے تھادی ہی معوں کے سامنے قبل کروں گا!"

## سنده كانياسيسالار.

نیرون کے ایک دسیع کرے ہیں داجرداہمونے کی ایک گرسی پردونی افروز تھا۔ او دسے سنگھ سندھ کی افراح کا سینا پتی اور ہے سنگھ سندھ کا ولی حمداس کے سامنے کھڑسے سنھے۔ او دسے سنگھ نے کہا مداداج! اگر اجازت ہوتو بھیم سنگھ کواند دیا اول ؟"

داجسنے تلح ایج میں جواب دیا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چا ہتا۔ اگروہ تعمار البرا میں اسے مست ہا تھی کے آگے ڈلوادیتا ؟

اودسے سنگھ نے کہا یہ مہاراج اِ دہ بے قصورہے ۔ اگریم پچاس ہزار فرج کے ساتھ دیل کی حفاظمت نہیں کرسکے تووہ بیس ہزار سپا ہیوں کے ساتھ اس کا داست میں مسکے توقہ بیس ہزار سپا ہیوں کے ساتھ اس کا داست میں دک سکتا تفا؟

وسیکن به دعوی کرکے گیا تھا کہ دشمن کو پیالٹری علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دسے گا۔ اس نے ببرکہا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہماد سے بیس ہزاد سپا ہیوں کے تجروں کی بادش ہیں دہا ہے گا اس نے ببرکہ تو والیس آ کرمز نہیں دکھائے گا!"

میاداج! ہیں سے کہ جی اس کی تا کید ٹہیں کی۔ مجھے دشمن کی شجاعت کے

کی آندگا پرچاد کرد با تھا اور دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے کون کے لیے عجبت اور عقید سن کے جذبات سے سرشا د ہوکرشہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کھنے کیلیے وہ کے کمن اور نوجوان سالاد کی مورتی تراش دہا تھا۔ محدّ بن قاسم نے جنگ میں مفتولین کے ورثا کے لیے معقول وظا اُفٹ فرر کیے۔ ناصرالدین کو دیبل کا گور نرمقرد کیا ایک گرانقد قیم اس مندر کی مرّمت کے لیے مفتوس کی جومنج نین کے بچر کا نشا نہ نرمسمار ہو دیکا تھا۔

دس دن بعداس فیرون کارنے کیا۔ اس عرصہ بی اس کے حسن اس کے حسن اس کے سکتے۔ سلوک سے دیبل کے باشندوں براس کی تلواد کے ذخم مندیل جو بی سکتے۔ رخصست کے وقت ہزار وں مردوں ، عود توں اور بوڑھوں نے احسان مندی کے آنسوؤں کے ساتھ اسے الوداع کئی۔ اس کی فوج میں دیبل کے پالچنزاد سیاہی شایل ہو چکے ہے۔

محدّن فاسم نے رخصت ہونے سے پہلے ذہیر، ناہید، فالدا ورزیرا کونا صرالدین کے ساتھ محقہ نے کی اجازت دی لیکن اعفوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدالؤں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کا طفے کو ترجیح دی۔ تاہم ذہر اور خالد نے محدّین فاسم کی دا نے سے اتفاق کر سے ہوئے ناہیدا ور زہرا کو دیبل میں جھوٹ ڈیا ہ گاكدائسے بهال حاصر بموسف كاموقع ديں!"

داجرت بحسنگھ کی طرف دیکھا اور بھرا و دسھے کی طرف متوجہ ہو کر کہا '' بلاؤ د!"

اودسے سنگھنے دروانسے برابک سپاہی کواشارہ کیا اوروہ ہا ہر کل گیا۔ تقور کی دیر ہیں بھیم سنگھ اندر داخل ہوا اور آداب بجا لانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگیا!

داجسنے پوچھا سنم شکست کے بعد سیدھے دمیل کیوں نہنچے ہے،
کھیم سنگھ نے جواب دیا یہ مہاداج اِ مجھے یہ علم نہ تقاکہ آپ دیبل پہنچے
جائیں گے اور میں نے آپ سے چند مرودی باتیں عرض کرنے کے دیا ہوں پنچیا
مرودی خیال کیا یہ

" لیکن متھارا فرض تھاکہ تم رہی سی فرج کے ساتھ دیبل پہنچتے "
ماراج کوشابدمعلوم نہیں کہ میں ذخمی ہونے کے بعد چند دن شمن کی تید
میں دہا اور جب میں آزاد ہوا، میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور اعظیں کی
محفوظ مقام پر مپنچانا مبرا فرص تھا!"

دا جرف که ی مسلم می در در ایس اور سلاکی میگول میں ہماری شکست کے ذرتہ دار فقط تم ہو۔ اگر تم میاڈول میں دشمن کا داستہ دوک سکتے تو ہمیں دیبل میں ناکای کا منہ نہ دیجھنا پڑتا میں نے تھا ایے باب کی مرض کے خلاف تھیں یہ موقع دیا تھا۔ اب میں یہ فیصلہ کر دیا ہوں کہ آئدہ کوئی مہم تھا دسے سپر درنہ کی جائے "
میں یہ فیصلہ کر دیکا ہوں کہ آئدہ کوئی مہم تھا دسے سپر درنہ کی جائے "
میں یہ فیصلہ کر دیکا ہوں کہ آئدہ کوئی مہم تھا درے سپر درنہ کی جائے "
میں یہ فیصلہ کر دیکا ہوں کہ آئدہ کوئی مہم تھا دری سنجھا کے لیے تماد بہتر آ

را حرف المحين بجاله كرعيم سنكم كى طرف د مجما اورملند آواز مين كها برتو

متعلق کوئی غلط فہمی مذیخی ۔ اگر دیبل میں ہمادی پچاس ہزاد فوج کے تیروں کی بادش میں کمندیں ڈال کرفصیل پرچر ہم سکتے سکتے تو بیس ہزار سپا ہیوں کے پچھرانھیں پھاڑیو<sup>ں</sup> پر قبصہ جمالے سے نہیں دوک سکتے ہتنے "

دا جہنے گرج کرکھا یہ میرے سامنے دیبل کے پچاس ہزاد سپا ہیوں کا نام نہ لو۔ اُن میں نفسف کے قریب دیبل کے ڈرپوک نا جر تھے۔ کاش مجھے معسوم ہوتا کہ برتا ب داسے سنے دیبل کے خوا نے سے سپا ہیوں کی بجائے بھڑیں بال دکھی ہیں "

اود مع سنگونے کھالا مہاراج إبي مشروع سيداس بات كے فلاف تھا كرا ہے ديبل جائيں۔ داجر كا مرث كسنت كھاكر بھاگنا فوجوں پر بست بُر ااثر ڈالنا

دا جرکے کہا میں مجاگوان کا شکرہے کہ میں نے تمصار اکہا نہیں مانا۔ ورمذیہ تیس ہزار فوج بھی بیال بچ کرنہ نہیجتی!"

اودسص سنگهسف كماي مهاداج! اكدائب بعلكت بين جلدبازى سع كام من

داجکماد بی سنگھ نے اور سے سنگھ کا فقرہ کورا منہ مونے دیا اور چیلا کر کہا۔ "اور سے سنگھ ا بھوڑنا پڑا کہ "اور سے سنگھ ا بھوڑنا پڑا کہ ان کے ساتھ بنمادی طرح نگھے اور مُزدل مقع "

اود مے سنگھ کی قوتتِ برواشت بواب وسے چی تھی۔ تا ہم اس نے ضبط سے کا مہم سنگھ برول نہیں وہ آپ سے کا مہم سنگھ برول نہیں وہ آپ کے ساتھ کھیلاہے !

" ده برول نبیل لیکن سے وقوت مزورسے . مجرعی میں پیاجی سے کہوں

چھنے ہوئے کہام بزدل اکینہ!!"

اود مسائه که دیا تھا۔ سمبی سنگھ اہمیں کیا ہوگیا۔ مهاداج سے معافی مانگو، وہ تھادی تقصیر معاف کردیں گے ہمیم سنگھ اسمجھ شرمسار نہ کرو۔ دنیا کیا کہے گی۔ مم توکھ نے کہ تم توکھ نے کہ تم مہاداج کو جنگ کے متعلق ایک صروری مشودہ دینے کے لیے اس کے متعلق ایک صروری مشودہ دینے کے لیے اس کے ہو۔ مہاداج ا مہاداج ا ا میرا بدیا ہے تھاوں ہے۔ دشمن نے اس برجا دو کردہا ہے !

بھیم سنگھ نے کہا میں ہماداج! اس نے مجھ پرجا دوکر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کو مشسش نہ کی توکسی دن اس کاجا دو تمام سندھ پر چھاجائے گا۔ مہاداج! میں آپ کو اس کے جا دوسے بچنے کا طریقۂ بتا نے کے سیلے آیا تھا!"

اودسے سنگھ نے بچلا کر کہا یہ بھیم سنگھ! بھگوان کے بلیے جا وَ !' را جرنے کہا یہ اور سے سنگھ! تم اب خاموس رہو۔ تمهادا بدیا ہماری اجازت سے یمال آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔ ہا تھیم سنگھ! تم ہمیں دشمن کے جا دو سے بچنے کا طریقہ تبارہ سے منتھ ؟''

مجيم سنگھنے كها يه مهاراج إ ده يه جه كه آپ عرب اور سراند بيب كے قيد اور سراند بيب كے قيد اور س كو در سراند بيب سے الله قيد الله الله من محد و الله الله من من كے حوالے كر ديں۔ ور نه بهاد من خطا ف جو طوفان عرب سے الله الله منديں آنا إ

راجراچانک کوسی سے اٹھ کرکھڑا ہوگیا پرتم دشمن کے طرفدار بن کرمجھ پر اس کی طاقت، کا دعب جمانے کے لیے آئے ہو ؟"

مجيم سنگھنے اطبينان سے جواب ديا ير مهاداج إآپ ديبل بين اسے دمكيم چكے بين !" يهال كيا لين است بهو ؟"

اود سے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے بہلینان ہوکرکھا" مہاداج! بھیم سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے عدے کی ضرودت نہیں۔ وہ آپ کی فتح کے لیے ابک سبا ہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے سلے باعث فخر سمجھتا ہے بھیم سنگھ! ایک سپا ہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے سلے باعث فخر سمجھتا ہے بھیم سنگھ! ان دانا تم سے خفاہیں اُن کے بیا قرال مکیٹ لو!"

بھیم سنگھ نے ہواب دیا۔ "پتاجی! ان دانا کی تعظیم سرآ نکھوں پہلیکن میں ان کے سامنے جھوط ہنیں بول سکتا۔ ہیں ذخی تفااور دستمن کے سپر سالار سنے ہیں ان کے سامنے جھوط ہنیں بول سکتا۔ ہیں ذخی تفااور دستمن کے سپر سالار سنے ہا تفوں سے میری مرہم پٹی کی۔ میری جان بچائی اور مجھ سے دوبارہ لینے مقابلے پر مذات کا دعدہ لیے بیان پنچے کے لیا ایست گھوڑا دیا"

اود سے سنگھ نے مدافلت کی " مهاداج! ہماداد شمن بهت ہوشیارہے۔
اس کا خیال بہ ہوگا کہ وہ اس طرح چا بلوسی کرکے بھیم سنگھ کو ورغلا سنے گا کیکن اسے کیا معلوم کہ جیم سنگھ کے باپ دا دا آئی کے بمک توار میں اور اس کی دگوں میں راجیون کا خون ہے اور یہ آئی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا در سرگا ا"

عبیم سنگھ نے کہا '' پتا ہی اِ اگر وہ میری جان نہ بچانا تو میر بے کا اُخری قطرہ میدانِ جنگ میں بہہ چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کیس نیت سے بچائی ہے دیکن میں اس کے خلاف الوار نہیں اٹھا سکتا!"

سے بی ہے۔ ان یں ہی سالان الوار آناد کرر ا جرکو ملیش کرنے ہوئے کہا یہ مہال<sup>ا</sup>ے! میں مجھے آب نے عطاکی تھی لیجیے!" یہ مجھے آب نے عطاکی تھی لیجیے!"

راجه غفيرس كابين لكا اور راجكمادس سنكه في بعيم كم ما كاستالواد

جے سنگھ سنے عبدی سے جواب دیا یہ جب فرج کو یہ معسوم ہوجائے گاکہ یہ باپ بدیا دشمن کے ساتھ ملے ہموستے ہیں، وہ سب کچھ برواشت کر سے گی ا"

رانی نے کہا " بیٹیا! وشمن سر پر کھڑا ہے۔ یہ آلیس میں بھوٹ ڈالنے کا قت نہیں!"

جے سنگھ نے ہواب دیا یہ فیمن کی آئنری منزل دیبل تھی ۔ وہ در بائے سندھ کو کہی عبور نہیں کر سنے گا۔ بتاجی ! آپ فکرنہ کریں ۔ چید دلوں میں مان لا سے سندھ کو کہی عبور نہیں کر سنے گا۔ بتاجی ! آپ فکرنہ کریں ۔ چید دلوں میں مان لا جم اور مسردار ہمادی مدد سکے یاہے جا آب سے اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جو اس کے خواب دخیال میں بھی نہوگی۔ میرا پر مشورہ ہے کہ ان دولوں کو بہاں دکھنے کی بجائے اُدؤر بھیجے دیا جائے۔

سپاہیو! کیا دیکھتے ہوتے مہاداج کا حکم نہیں سنا ؟ اتھیں سے جاوُ!"
سپاہی آگے بطستھ لیکن اود سے سنگھ نے اتھیں ہاتھ کے اشار سے سے
دوکے ہوئے اپنی تواد ا ماد دی اور سے سنگھ سے نیا طب ہو کر کہا ۔" یہ لیجے!
یہ سینا بتی کی تلواد ہے۔ مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے ذیادہ کسی اود
بات کی خواہم ش نہیں!"

جے سنگھنے اس کے ہاتھ سے تلوار کیٹینے کی بجائے چھینے ہوئے کہا۔ " فتح کے لیے ہمیں تہاری دعاؤں کی حزورت نہیں!"

شام کے وقت او دسے سنگھ اور تھیم سنگھ جہند سپا ہیوں کی حراست ہیں ارور کا دخے کے سنے سینا پتی ارور کا دخے کے سنے سینا پتی ہے سنگھ کی فتح کے لیے دُ عائیں ہورہی تھیں ہ

داجه نے چلاکر کہا یہ دیل! دیل!! میرے سامنے دیل کا ذکر مذکر و ۔ وہاں مندر کا کلس گرجانے سے تھا دسے جیسے مُزول سب پا ہیوں نے ہمّت ہار دی تھی ؟ مندر کا کلس گرجانے سے تھا دسے جیسے مُزول سب پا ہیوں نے ہمّت ہار دی تھی ؟ مندر کا کلس گرجانے ! بیں ہُزول نہیں! "

" نواس كامطلب برسيد كريس بزدل بول . كونى سيد ؟"

ادد هے سنگھ نے ہانتہ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا '' مہاداج! مہاداج! اسس کی خطامعات کیجیے۔ ہم سات کشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کردہے ہیں ''

دا جهنے جھلآ کر جواب دیا۔ سمجھے تہادے خاندان کی خدمات کی مردرت نہیں!" مردرت نہیں!"

پندرہ بیس سببای منگی تواری بیے کرے بی داخل ہوئے ادر را جرکے مکم کا انتظاد کرسنے سلکے رواح سنے تھیم سنگھ کی طرف اشارہ کرستے ہوئے کہا۔ "اسے سلے جا دُا در نیرون کے قیدخانے کی سب سے تاریک کو تعشیری میں دکھو!"

ادد سے سنگھ سنے کہا میں مہاراج! اس کی خطامعات کیجیے! یہ میارایک ی بٹاہے "

بے سنگھ نے آگے بڑھ کر راج کے کان میں کچھ کما اور اس نے اور سے سنگھ کو جواب دیا یہ تم بھی اس کے ساتھ جاسکتے ہو۔ سدھ کو تمہا دسے جیسے سنگھ کو جواب دیا یہ تم بھی اس کے ساتھ جاسکتے ہو۔ سدھ کو تمہا دسے جیسے سیر سالاد کی صرورت بندس!"

سپر سالاد کی حزودت ہنیں!" عقب کے کمرے کا پر دہ اُٹھا اور لاڈھی دائی جلدی سے داج کے تریب آکر کھنے لگی یہ مہارانج! آب کیا کر دستے ہیں۔ او دسھے سنگھ فوج کا بینا بنی ہے۔ اور فوج! س کے ساتھ بڑا سلوک برداشت نہ کرے گی!"

(Y)

داجر کے محکم کے مطابق تھیم سنگھ اوراد دسے سنگھ کو ارور کے قید خاسنے کی ایک زمین دوز کو کھڑی میں بندکیا گیا۔ اس کو کھڑا کی میں ایک نیدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے دوستے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی پھوٹی مندھی نیا ان میں کہا یہ جگہ تنگ ہے۔ تا ہم ہم تینوں گزارہ کر سکتے ہیں۔ تم کون ہو ؟ اور بہاں کیسے ہے۔ "

تھیم سنگھادر اودھے سنگھ نے جواب دینے کی بجائے ماریکی میں آنھیں بھار بھاڈ کر قیدی کو دیکھنے کی کوئشش کی۔

قیدی نے کہا یہ شاید آپ تجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد نادیکی میں دیکھنے کے عادی ہوجائیں گے۔ بیٹھ جائیے! آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دولوں شاید باپ بیٹیا ہیں ؟

ادد سے سنگھ اور تھیم سنگھ تاریکی میں ہاتھ تھیلا کرسنبھل سنبھل کر پاؤل اٹھاتے ہوئے اسکے بڑسے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔

قیدی نے بھرکھا یہ معلوم ہوتاہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں۔
معاف کرنا۔ شابد آپ کومیری بائیں ناگواد محسوس ہول لیکن کئی مہینوں سے
میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی۔ اس لیے آپ کو دیکھ کرمیرے دل میں
اپنی بنیا سنانے اور آپ کی سننے کی نوا میں کا پیدا ہونا ایک قددتی امرہے ہیں
ابتدائی چھ میلنے اس تہ خانے سے او بر ایک کشاوہ کر سے بیں تھا۔ وہاں میرے
ساتھ آپ کے ملک کے چھ اور قیدی تھے۔ ہیں نے آپ کی نبان اتھی سے سکھی
ساتھ آپ کے ملک کے چھ اور قیدی تھے۔ ہیں نے آپ کی نبان اتھی سے سکھی
میں۔ اگرچ مجھے اس ذبان برعبور حاصل نہیں ہوا۔ بھر بھی مجھے لیمین ہے کہیں

ا پنامطلب بیان کرسکتا ہوں۔ آپ میرامطلب سیجھتے ہیں نا ؟ " بھیم سنگھ نے کہا '" تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو!" قیدی نے تھیم سنگھ کی تجب سن نگا ہیں دیکھ کردکھا یہ شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے۔ ہیں قریب آجاتا ہوں!"

قیدی نے ایک کونے سے اعظ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آپاں! اب ایپ مجھے دیکھے سکیس کے میں عرب کا ایک مسلمان ہوں ۔ آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگواد تو نہیں "

بھیم سنگھنے کہا '' تم عرب ہو ؟ لیکن عرب سکے قیدی توبہمن آبا دہیں تھے؟ قیدی ستے جواب دیا '' وہ کوئی اور بہوں سکے۔ بیں مثروع سے اسس بدخانے بیں ہوں!"

اود سے سنگھ نے پوچھا مرتم سراندیپ سے است تھے ؟ اور تھادا جہاز دیبل کے قریب ڈوبا تھا؟ تھادا نام الوالحسن ہے ؟"

قینری نے ملدی سے جواب دیا سرطوبا نہیں کو بویا گیا تھا اور ہاں ای ہماناد کے عرب قید لیوں کے متعلق کچھ کہر دہے تھے۔ وہ اس ملک بیں کیسے اسے ہمینے جماز سے تو مرت چار اُدمی نچے تھے۔ دوز نجی تھے۔ دہ دیبل سے اروز تک پہنچنے سے پہلے ہی جان کی ہو گئے۔ تیسرا جس کے زخم معمولی تھے وہ میرے ساتھ اس قید خاسنے بیں مرکیا تھا !"

مجیم سنگھ نے بواب دیا " تھا ارسے جہاد کے بعد سراند بیپ سے دواور جہاز اسٹے بھے۔ دیبل کے گورنر نے انھیں بھی گرفناد کر دیا بھا!" " وہ یہاں کیا لیلنے اسٹے بھتے ؟"

بهيم سنگھ تے ہواب ديا يو وہ سرانديب سے اپنے ملک جارہے تھے!"

البرالحسن دیرتک کوئی بات نه کرسکا اس کی آنکھوں سے آنسٹون کو ہے۔ خفے۔ خوشی کے آسٹون کر سکے آسٹون کا سے سے کھے کا خوشی کے آسٹو سے آسٹر کی کے آسٹو سے کا اس نے جبیم سکھ کا باز دیکہ کے گئے کہ اور ایک بلیلی بھی تھی ۔ باز دیکہ کے معام کا میں میری ہوی اور ایک بلیلی بھی تھی ۔ تم ال کے متعلق کچھ جانتے ہو ہ ؟"

ہم سکھ نے جواب دیا۔ "آپ کی بیوی کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں۔ شاید وہ برہمن آباد کے قید بول کے ساتھ ہولیکن جب میں لس بیلا میں زخی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی، "۔

«توسلمی بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ دہ یقینّا ان کے ساتھ ہوگی!"
« اود سے سنگھ نے بچھا یوسلمی کون ہے ؟"
« میری بیوی۔ آپ مجھے بہ تناشیے کہ مسلما اوں کی فوج نے سندھ میرکب اور کی سندھ میرکب اور کی سندھ میرکب اور کی سندھ میرکب اور کیسے ہملہ کیا ؟"

اود ھے سنگھ نے اس کے جواب میں مخضراً محد بن قاسم کے حملے کے واقعات
بیان کیے۔ بھیم سنگھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ بید داستان دہرائی اور اس کے بعد
ابوالحن نے آپ بیتی سنائی۔ غرض شام تک بیر تینوں قیدی گہرے دوست بن گئے
اور قید سے رہا ہونے کی تد ابیر سوچنے گئے۔

#### (4)

دیمل سے نیرون کی طرف محد ہن قاسم کی بیش قدمی کی خبرسلنے پر داجر داہر نے اپنے مسروار وں اور فوج کے جددہ داروں سے مشورہ طلب کیا یسب سنے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ وریائے سندھ "آپ اُن میں سے کسی کا نام جانتے ہیں ؟" "ان جہادوں کے کپتان کو میں جانتا ہوں ۔اُس کا نام زمیرہے اور وہ اُزاد جبکا ہے !" چکاہے!"

" ذہر ؟ سراندیب میں اس نام کا کوئی عرب مذھا، وہ شابد کسی اور کے جماز ہوں گے!"

بہار ہوں ہے۔ مجیم سنگھ نے کہا یہ زبر کو بھرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ عود نیں اور لاوار بیچے لانے کے بیے سراندیں بھیجا تھا!"

قیدی نے بے تاب ساہوکر کہا یہ عور تیں اور بیتے ؟ آب ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں ؟"

«أن ميں سے ايک نوجوان کانام خالد سبے ليکن وہ قيد ميں نہيں " «خالد إخالد!!ميرا بيل!!! وہ کہاں ہے ؟"

" وه اس وقت دميل مين بهو گا!"

" دبيل ميں ؟ ده و بال كياكرتا ہے ۔ سچ كهوتم في اسے ديكھا ہے ؟" " ميں في اسے لس بيلا ميں مسلمالوں كے سابھ و كيھا تھا اور اب وہ دبيل فتح كرچكے ہيں !"

ابوالحن پرتھوڑی در کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آتھوں سے کے بعد دیگرے ہمیں آتھوں سے کے بعد دیگرے ہمیم سنگھ اور اور ھے سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی در بعد اس نے لرزتی ہوئی آ واز میں کہا۔'' سچ کہو، مجھ سے مذاق نہ کرو!''۔

اود سے سنگھ بولا۔ ''وہ جن کے ساتھ قدرت مذاق کر رہی ہو دوسرول کے ساتھ فدرت مذاق کر رہی ہو دوسرول کے ساتھ مذاق کی جرائت نہیں کر سکتے۔مسلمانوں کی فوج دیبل فتح کر پچکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں دیز نہیں لگے گئ'۔

کے پادم ہمن آبا دسکے قریب لڑی جائے۔ نیرون بین فرف اس قدد فوج دکھی جائے جوچند دن کے لیے محکمہ بین قدمی دو کے کے سالے کا فی ہواود اس عرصے میں داجہ اور سینا پنی کوم ہمن آبا د میں ایک نرم دست فوج تباد کرسنے کا موقع مل جائے گا۔

موسم گرماستروع ہو چکا تھا اور دا ہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دلوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محد بن قاسم اسکے بطیعنے کی جرات نہیں کریے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع کی جائے گا چنا نچراس نے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع کی جائے گا چنا نچراس نے نیرون کے علاوہ نے نیرون کے دیک بااثر بر بھی کو جو شہر کا سب سے بڑا پر دہست ہونے کے علاوہ فرجی معاملات میں بھی دسترس دکھتا تھا۔ نیرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، اور اسس کے پاس انکھ ہزار سپاہی چھوڈ کر بے سنگھ اور بانی فوج کے ہمداہ بریمن آباد کا دُرخ کیا۔

محدین قاسم کی فوج نے اس پر وہت کی توقع سے پانچ دن پہلے شہر کا محاصر کر دیا منجنین کے بھادی پچھروں کی بادش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اعلی اور تیسرے دن جب دبابوں کی مددسے شہر بناہ پر جملے کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت ہواب دیے دہی تھی ۔ شہر کے باشندوں کو احسانس ہواکہ داجر نے اسس پر وہرت کی فوجی فابلیّت کے متعلق مخلط ادازہ لگایا تھا۔ پوسے دن محدّ بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن جملے کی تیادی کر رہی تھی کہ شہر کا دروانہ کھلاا ور چند پر وہرت صلح کا جھنڈا المرائے تیادی کر رہی تھی کہ شہر کا دروانہ کھلاا ور چند پر وہرت صلح کا جھنڈا المرائے ہو۔ تر ایس نکلے

شہر پرقبضد کرنے کے بعد محدّین فاسم نے نیرون کے باشندوں کے

ساختهی دی سلوک کیائیس کی بدولت وه دیبل کے باشندوں کے قلوب مستخر کردیکا تھا۔ نیرون کا نظم دنسن تھیک کرنے کے بعد محدثین قاسم نے سیون کا درخ کیا۔ سیون کا گورند دا ہر کا بحقیی باج دائے تھا اور شہر کی ذیا وہ آبادی تبون پروہ توں اور تا ہو دلیر گا بھتے ہا کہ دایک ہفتے کے می صوبے کے بعد بروہ توں اور تا ہو دلیا ہو تھی ۔ ایک ہفتے کے می صوبے کے بعد باج دائے دائے دائے دائے وقت شہرسے بھاگ نکلاا ور شہرکے باشندوں سنے ہماک نکلاا ور شہرکے باشندوں سنے ہمیاد ڈال دسیا۔

سیون کی فتح کے بعد محد بن قاسم کے بعض آر مودہ کارسالاروں کے است مشوره دیاکه اب دربا عبور کرکے بریمن آبا دکا درخ کیا جائے تاکه داج کو مزید تبادی کے بلے وقت مصلے لیکن محدثین قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس كمادس برسوستان ايك الهم شهرب اوداس وقت جب كرداجركي تمام كوكشش بريمن أبادكامحا دمضبوط بناني يركى بونئ سيديم نيرون اورسيون كى طرح سوستان كوبھى نهايت أسانى سيەفتى كرسكيں كے۔ اگر ہم ديبل سي براهِ راست بريمن آباد كى طرف ميش قدمى كربي توينرون اورميون كى افواج كوابين را جرکے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہمادی فنوحات راجر کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعدا دمیں اضا فہ کررہی ہیں مفتوح شہروں كى لچھ فوج تتربتر ہوجانی ہے، کچھ ہما دے سابھ مل جاتی ہے اور باقی تقول می بهت جوبسیا به وکرد اجرکے پاس بہنچتی ہے ؛ وہ اپنے ساتھ ایک سکست خوددہ فرمنيت مدكرجا تى بعداددوه فوج مسكد ايك فيصدسيا بى مكست خوددة فرمنيت رسطة برون خواه وه لا كهول كي تعداد مين برو بهارا مقا بدنهين كرسكتي جب بم سنده کی حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد بارہ ہزار تھی ۔ اب دیبل او دبیلاکے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد سیس ہزاد سکے

لگ بھگ ہے اور ہمار ہے سندھی سائنبوں نے یہ نابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلوادیں جوحق کے مقابلے میں کافی تیز ہیں ؟

محدّ بن قاسم کے دلائل سن کرنوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج دائے سیون سے فرار ہوکر سوستان میں جائوں کے داج کا کا کے پاس بناہ سے چکا تھا۔ داج کا کا داج داہر کا زبر دست جلبف تھا۔ اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول وعون میں مشہورتھیں۔ تاہم دمیل نیرون اورسیون میں محدّ بن قاسم کی شانداد فتو حات نے اسے کسی عد تک خور دہ کردیا تھا سوستان کی فعیل کا نی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند ہوکر ارد نے والی قرح کے سہلے کی فعیل کا نی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند ہوکر ارد نے والی قرح کے سہلے مملہ اور والی کی مضبوط کی نیان اور دبا بین خطر ناک سمجھتے ہوئے کے مدیدان میں دونے کو ترجی دی۔

(4)

محد بسته به محد میناد کرنا به واسوستان پنچا تو کاکاکی فوج شهرسے با هسر صف بسته به محد محلے کے بلے تیاد کھڑی تھی۔ کاکار نے شجاعت سے زیادہ اپنے بحوشیط پن اور عبد بازی کا ثبوت دیا اور محد بن قاسم کوجنگ کی تیادی کا موقع دیا مناسب نہ سمجھتے بہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محد ثریا مناسب نہ سمجھتے بہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محد ثری واس منگی چال کو نہ سمجھ شکی اور دیکھ کر قلب لشکر کو پیچھے بہٹنے کا حکم دیا۔ کاکا کی فوج اس منگی چال کو نہ سمجھ شکی اور وہ فتح سے پرامید بہوکر دیوانہ وادلے تی بہوئی آگے برط سے لیا بہونے والے اس دفت احساس بہوا حب حربیا نہ کو ارکی طرح اس کی فوج کے مقلب سے پہا بہوئے اور بازوؤ کے دستے اچانک ڈک کر ایک آبنی دیوار کی طرح اس کی فوج کے مقلب میں جا پہنچے کاکاکی فوج چاروں مواد آئدھی کی طرح اس کی فوج کے مقلب میں جا پہنچے کاکاکی فوج چاروں طرف سے ایک زور دار تھے کی تاب نہ لاسکی۔ باج دائے میدان سے بھاگ

نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کاکا کی فوج کے ساہیوں کو بددل
کردیا۔ کاکا نے فوج کا حوصلہ بوھانے کی بوی کوشش کی کیکن جب اپی شکست
کے متعلق کو نی شبہ بندیا تو وہ بھی اپنے چندجا ل بٹا دوں کے ساتھ ایک طرف سے
گھرا ڈالنے والی فوج کی صفیں توڈ کر بھاگ نکلالیکن محمد بن قاسم کے سوادوں نے
تعاقب کرکے اسے پھرابک باد گھیرے میں سے لیا اور اس نے دہے سے ساتھیو
سمیت ہتھیا د ڈال دیا۔

جب أسع محدِّن قاسم كے سامنے لا يا گيا تواس نے حيران ہوكر لو تھا۔ اس فوج كے سپرسالار آپ ہيں!"

محدّ بن قاسم فی مسکولتے ہوئے جواب دیا یہ ہاں! میں ہوں!" کاکلنے اور زیادہ متعجّب ہوکر محدّ بن قاسم کو سرسے پاؤں تک دیکھا اور پوچھایہ آپ نے میرسے لیے کیا سزاتجویز کی ہے ؟"

محارین قاسم نے جواب دیا یہ سندھ برجملہ کرنے کے بعدتم دوسرے اومی ہوجھے ہیں نامالات بہا ورسیا ہی کا طرح لطستے دیکھا ہے۔ ہیں تنہا ہے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو ہیں بھیم سنگھ کے ساتھ کرچکا ہوں تم آزاد ہو! ساتھ کرچکا ہوں تم آزاد ہو! کا اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت اوا کرنی ہو کا کا نے جواب میں کہا یہ اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت اوا کرنی ہو

گی ب

ے بیون فاسم نے جواب دیا یہ مہم آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے ہمیں آرادی کی قیمت وصول کرنے سکے لیے ہمیں آرادی کی قیمت وصول کرنے سکے لیے ہمیں آسٹے!"

« آوا کب یهاں کیا لیلنے آئے ہیں ؟" " ظلم کا ہائے دوسکنے اور مظلوم کا سراد بچا کرنے سے لیے !" کا کانے کچھے دیر سرچیکا کرسوچنے کے بعد کہا ی<sup>و</sup> اگر آپ کوبقین ہے کہ

# راجه واهر في أخرى تبكست

راجه كاكاسنے چند دنوں میں اپنی بچی تھجی فوج دوبار ومنظم كی اور محدبن سم کے سائفشا مل ہوگیا۔ محدّین قاسم نے پہال سے برہمن آباد کا دُرخ کیا اور برمن آبادسے چندکوس دور دریا سے كارسے بريراؤ دال دیا۔ بهاں اسے درياعبود كرف كى تياديوں ميں چندون لگ كيے اسس مرحله برسعد (كنگو)اس كے یے ایک بست بڑا مدد گارٹا بت ہوا۔اس کے ساتھی دریا کے کنا دے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا بیغام سے کمہ بنیجے اور جند دانوں میں کئی ملاح اپنی کشیوں سمیت محکد بن قاسم کی ا عاست کے لیے آ جع ہوئے میکن دریا عبور کرنے سے پہلے محدین قاسم کے گھوڑوں میں ایک وبا بھوسے نکلی اور چند دلوں میں گھوٹروں کی ایک خاصی تعداد ہلاک موکئی۔ جاتج بن بوسف نے برخبرسنتے ہی بھرہ سے دوہزارا ونٹوں پرسرکہ لاد كربهيج دبااوربه سركهاس خطرناك بيماري كيليد مفيد ثابت بهوار جون ساعة ميں محدّبن قاسم في كسى مزاحمت كاسامنا كيد بغيردريائ سندھ عبود کمدلیا.

یں ظالم ہول تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں ؟"
رواس لیے کہ خلوب انسان پر تشددا سے سرکشی کے لیے ابھا تناہد اسے اصلاح کی طرف آنادہ نہیں کرنا!"

اسے اصلاح کی طرف آنادہ نہیں کرنا!"

کاکانے کچھ دیر تک سوچے کے بعد کھا یہ میں نے سُنا تھا کہ آپ بہت برطے جا دو گر ہیں۔ آپ دشمن کو دوست بنانے کے ڈھنگ جانتے ہیں۔
کیا جھے بھی آپ کے دوستوں ہیں جگہ مل سکتی ہے ؟" پر کھے ہوئے اس کیا جھے بھی آپ کے دوستوں ہیں جگہ مل سکتی ہے ؟" پر کھے ہوئے اس میں جگہ بی ساتھ مصافی کے دوستوں ہیں جگہ مارہ میں ہوئے کہا یہ میں کے ساتھ مصافی کے کہا یہ میں کہا یہ میں ہوئے کہا یہ میں ہوئے کہا یہ میں ہوئے کہا یہ میں بہتھا ہے۔

محد بن قاسم نے گر تجو شی کے ساتھ مصافی کہ کہا یہ میں ہوئے کہا یہ میں ہوئے کہا یہ ہوئے کہ ہوئے کہا یہ ہوئے کہا یہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہا یہ ہوئے کہا یہ ہوئے کہا یہ

داجرداہر قریبًا دوسو ہا تھیوں کے علادہ اپنی فوج بیں پیاس ہزادسواروں اورکئی پیدل دستنوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دلوں ہیں دریا ذوروں پر بھا اور بیدا میدرہ تھی کہ محکّر بن قاسم اُسے عبور کرسنے میں اس قدر مستعدی سے کام لے گا۔ اس نے اپنے نشکر کوفر ڈا بیش قدمی کا حکم دیا اور محکّر بن قاسم کے مستقرسے ددکوس کے فاصلے پر بڑا اور ڈال دیا۔

چندون دونوں افواج کے گشتی دستوں کے درمیان معمولی محظریاں ہوتی رہتوں کے درمیان معمولی محظریاں ہوتی رہتوں الاخرایک شام محکمہ بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لوسنے کا فیصلہ کیا۔ دان کے وقت عشاء کی نماز کے بعداس نے شعل کی دوسنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خطاکھ کرتا صدے حوالے کیا۔

ر**فیف**ؤ حیات!

فداتھیں ایک مجا بدی ہیوی کا عزم اور توصلہ عطا کرسے ۔

ہیں صبح دشمن کی سے شماد فرج کے ساتھ ایک فیصلہ کُن جنگ

لط نے جا دہا ہموں اور یہ مکتوب تھادے ہا تھوں تک ۔ پنجنے

سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہموچکا ہموگا۔ میرادل گواہی

دیا ہے کہ فواجھے فتح دے گا۔ مجھے اپنے سپا ہموں پر ناز

ہے اور ان سپا ہموں سے ذیا دہ عرب کی ان ماوں پر ناز

جن کا دور دھان کی دگوں ہیں خون بن کر دور ڈرہا ہے جفوں

خن کا دور دھان کی دگوں ہیں خون بن کر دور ڈرہا ہے جفوں

سنائیں 'مجھے ان ہولوں پر ناذ ہے وقت بدرو منیں کی استانہ سی نے

ان کے شوہروں کو غازیوں کی ذندگی اور شہیدوں کی موت

ان کے شوہروں کو غازیوں کی ذندگی اور شہیدوں کی موت

کی تمناکہ ناسکھایا ہے۔ جن کی محبت نے ان سے پاقس ہیں دہیں۔

بہنا نے کی بجائے انھیں تسخیرِ عالم کا سبق دیا ہے اور مجھے اطمینان سے کہ حبب تک ان مجا ہدوں کی دگوں سے خون کا آئندی قطب رہ نہیں بہنچا تا بہرامسلام کا جھنڈ اسرنگوں بنہونے دیں گے۔

میں تھادی یا جسے بھا ان کی جدائی سے بھی پریشان نہیں ہوا۔
میں تھادی یا جسے بھی غافل نہیں لیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاد ہوں ان لوجوالوں کو دمکھتا ہوں ہو خطاکی داہ میں صبرا در شکر سکے ساتھ اپنی بیولوں ، اقول اور دوسر سے عزیزوں کی جدائی بردا ساتھ اپنی بیولوں ، اقول اور دوسر سے عزیزوں کی جدائی بردا کر دسے بین تو مجھ اس بات سے بڑی ہوستی ہوتی ہے کہ میں بھی اُن میں سے ایک ہوں ۔ کھیلی جنگوں میں جو لوجوان شہید ہو پی جا کہ ان میں سے بعض کی ماؤں نے مجھ سے خطاکھ کر یہ پوچھے ہیں 'ان میں سے بعض کی ماؤں نے مجھ سے خطاکھ کر یہ لوچھا ہے کہ ان کے بیٹوں کا خون ایٹرلوں بر تو نہیں گرا اور اگر میں شہید ہوجاؤں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی مرسے اگر میں شعول سے بھی موال ہو تھے گی ۔

میں تم سے یہ و عدہ کرچکا ہوں کہ جب تک بیوہ عورتیں اور نیم نیچے رہا نہ ہوں گے ، میں اپنی د فیار مست نہ ہونے دوں گا اور میں یہ و عدہ پورا کرکے دہوں گا اور میں یہ و عدہ پورا کرکے دہوں گا اور تی بیری شہا دت برا نسونہیں بھاؤگی۔ تم بھی اپنا و عدہ پورا کرنا ۔ امی جان سے میرا مؤد با نہ سلام کہنا ۔ میں ان کے نام ایک عیادہ خط لکھ دیا ہوں ،

تمهارامحد" دومهراخط مال کو لکھنے کے بعد محکّرین فاسم سیدانِ جنگ کافتیہ دیکھنے

میں مصروت ہوگیا 🗧

(Y)

مبیح کی نماذکے بعدمسلمالوں کی فرج کیل کانتے سے لیس ہو کرمنفوں میں کھڑی ہوگئی رمحد اس قاسم نے گھوڑسے برسوار مہو کرا ایک فرجوس تقریر کی :۔ " الله تبالي اوررسول الله صلى الله عليم سلم كسيابيو أرج بمحارى شجاعت تنهادسدایمان اورتمها دسدا بثار که امتحان کا دن سد -دسمن کی تعدا دسے مذکھبرانا۔ تاریخ شاہدہے کہ کفرواسلام کے تمام گزشت معرکوں میں باطل کے علمبرداد حق پرستوں کے مفابلے میں زیادہ منفے اور حق برستوں نے ہمیشہ بیر ثابت کیا کہ فوج کی طافت کاراز افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے ایان کی نختگی اور ان کے مقاصد کی ملبندی میں ہے۔ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں کسی ملک کے خلاف نہیں ملک دنیا کے تمام ان سرکش انسا او سے خلاف سے جو خداکی زمین مر فسا و بجيلاتے ہيں۔ يہم دفينے ذمين برابني حكومت نهيں ملكہ شنداكى حكومت چاست بيم اپني سلامتي اود اين سائق دنيا كے تما انسالوں کی سلامتی چاہتے ہی اورخداکی زمین سیسلامنی کا داستہ صرف اسلام سے ۔ بروہ دین سے ، جود نیاسے آقاور غلام ، گورسد اور کاد ،عربی اور عجی کی تمیزمطا ماسد بهادامقصداس دین کی فتح سے اور اس مقصد کے بلیے جینا اور مرزا دنیا کی سب سے بڑی سعا دت ہے۔ ہمادے آبا وّاجداد اس مقصد کے لیے

لرئے۔ فدان کی متھی بھر جماعت کے سامنے دنیا کے برٹے برٹے ہے ا جابر اور قاہر شہنشا ہوں کی گردنیں جھکا دیں ۔

عرب كيشهسوادو المحيس اين مقدر برفحر كرنا چاہيے كه خدا نے اینے دین کی اشاعت کے بیے تھیں منتخب کیاتم نے مدا کی راه میں سرد هر کی بازی اگائی اور خدانے تھیں ارض وسما کی نعمتوں سے مالامال كرويا۔ وہ وقت يادكرو حبب خدانے اينے تین سوتیره بے سروسامان بندوں کو بہترین ہمیاروں سے مسلح تشكرير فتح دى هى . قادىسىية بيروك اوراجنا دين كےميدالوں میں تن کی ایک تلواد کے مقابلے میں باطل کی دس اور تعفن او قا اس سے بھی نیا دہ تلوادیں بے نیام ہوئیں لیب کن خدانے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی ۔ خدا آج بھی تھا دی مد دکرے گا لیکن یا د ر کھو اقدرت کے فیصلے اُٹل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدد کرتہ جوابنی مدداپ کرستے ہیں۔ تم اپنے فرائض سے عدد ہرآ موسے بغير خداك الغامات كمشفق نهيس بهوسكته . قدرت كا دسست شففتت صرف ان کی طرف در از ہوتاہیے ، جوتبرول کی بادش ہیں سبينه سپر ہوتے ہیں جو خند توں کواپنی لاشوں سے پاستے ہیں۔ قدرت کے انعامات حرف ان اقوام کے بلے ہیں جن کی تاریخ کا ہرصفے شہیدوں کے خون سے دیکین ہے۔

بادر کھو! بنی اسرائیل بھی خداکی لاڈلی اُمت تقی لیکن جیب وہ دا وحق میں جہا دکی ذمتہ داری خدا اور اس کے میغمٹرکوسونپ کراکدام سے مبیطے گئے تو قدرت نے الخیس دھتکار دیااور الخیس

آج اس زمین پرجائے بناہ نہیں ملتی حس پرکسی زمانے میں اُن کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے۔ خصدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خادج کردو۔

میرے دوسنوادرمیرے بھائیو! آج تھالے لیے ایک سخت ا مَا نَسْنَ كاون ہے بِنَصِينِ بلدرو َ حنين كَے تَجَا مِدوں كى مُسنَّت اورا ُ كرنى ہے يميس قادسيرادريرموك كے شهيدوں كے نقش قدم برحل كرد كفأتاك بد ميراايان ب كراج ك دن فتح ك بلي خدا نے حس جماعت کو متحب کیاہے، وہ تم ہو مجھے لقین ہے کہ حق کی تلوادوں کے سامنے سندھ کا لوہا دُوم وایران کے لوسے كه مقابله مين سخت ثابت مذ ہو گا۔ ظالم لوگ تھی بہا در نہيں مهوتے لیکن میں بھرایک بارتھیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ تی کی راه كوكفرك كانتول سي باك كرسق وقت يرخيال دكهناكتم كوئي مهكا بروا يهول بعى البنے باؤں سے سرمسل ڈالو گرے بروت وسمن بروار مذكرنا عورتون بجرّ اوربررهون برتمها دا بأعظ مذ أتطهيبين جانتابهون كهمسنده سكه داجه سنعرب عودتون اور بجول کے سابھ ہست بُراسلوک کیا ہے اور بھے ڈرہے کہ انتقاا كاجذب تصير كهين ظلم براماده مذكر في د خدا كے قانون ميں توب كدينے والوں كے بليے ہروقت دھم كى گنجائش ہے۔ دشمن كو مغلوب كرو اوداس برية نابت كردوكه بمارى غيرت خداكى غيرت بد اور بهمادى تلواد فداكى تلواد بديكن جب وهايني

مشکست کا اعتراف کرسے اور تم سے بناہ مانگے تو اُسے اٹھا کر محلے نگالو اور کہو کہ اسلام کی دحمت کا دروازہ کسی سے بلے بند نہیں .

تم جاست بهوكداس دنيا ميس كواتنا نهيس ستا باكيا يحس فدر كفاد مكرف بغيراسلام علياسلام كوسايا تصافاتهمك تركش بس كوتى الساتيرية عا، حسسان كم مقدس مسم كومجروع كرف كى كوشش منہ کی گئی ہو۔ رحمتہ اللخالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جال شارو كىسىنوں برتيتے ہوئے بتھرد كھے كئے ادرجب آب نے ہجرت كى توظ المول نے آئے كا پھان چوارا مدينے كى حباكول ميں آئ كحكتي جال نث دنته بدم وسته ليكن فتح مكه كے لعدا پہنے دشمنوں كے ساتھ بوسلوك مفنور مركز نور صلى الله عليه وسلم في كيا،اس كى مثال دنیا کی تاریخ بین نهیس ملتی اور بیراسی نیک سلوک کانتیجه تفا كه آم كے بدترين دشمن آئ كے بہترين جا ل نشار بن گئے۔ آج تركستان اورافريقه بين براكس ملك كدبا شندي جوكسى زطف میں ہمارے فلاٹ نبردا زمام ویے تھے۔اسلام کی فتح کے لیے بهمادسے دوش بدوس لطرسے ہیں۔ یہ کون کہرسکتا ہے کہ بیرسند بلكه بدسادا بهندوستان كسى ون ابدان شام الارمصر كي طيح دين جق کی فتح کے لیے ہمادا سائھ نہیں دسے گا میرے دوستو! آئے تھادی منزل براہمن آبادید آؤہم فتح کے لیے وعا

بادائي كود مكيمنا چابتنا كفا "

ذبیرادر محدین قاسم نے إدھراُدھرد بکھا۔ خالد بند قدم کے فاصلے بنظیوں کو پانی پلاد ہا تھا۔ خالد بند قدم کے فاصلے بنظیوں کو پانی پلاد ہا تھا۔ زبیر نے اسے آواد دی اور دہ بھاگتا ہوا سعد کے پاس بنی اور جیا تم .....!" اس کی ذبال سے سے افتیاد نوکلا۔

سعدسف اپنام عقراس کی طرف برها دیا اور خالد استے دولوں ہا تھوں میں نقام کرسٹھ گیا۔

سعد نے کہا یہ مجھے اب موت کا ڈرنہیں لیکن میں بہت گنا ہ گاد ہوں۔ کیا آپ کویفین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا!"

محدّ بن قاسم نے کہا یہ شہیدوں کا نون اُن کے تمام کن و دھود بتاہے "
سعد نے فالد کی طرف د بجھا اور نجیون آواز میں کہا یہ بدیا اِ زہرا کا خیال
د کھنا اور زہیر اِتھیں ناہید کے متعلن کچھ کھنے کی ضرورت نہیں سجھی جھوڑی دیر
تک اس نے بیکے بعد دیگرے ان دولوں کی طرف دیکھا اور محد بن قاسم کے چہرے
پر نگا ہیں گاڑویں ۔اس کی آئکھوں کی چک ماند بڑگئی ۔سعد نے چندا کھڑ رہوئے
سالس لینے کے بعد خالد اور محد بن قاسم کے ہاتھ چھوڑ دیا ۔ اتنی دیر ہیں صعد کے
پندا در فیق بھی اس کے گر دجھ ہو چکے تھے ۔ محد بن قاسم نے اس کی نبض پر ہا تھ
پندا در فیق بھی اس کے گر دجھ ہو چکے تھے۔ محد بی تاسی کی آئکھیں بند کر دیں ۔
دکھ کر اِنّا لِللّٰہ وُ اِنّا اِلبِر دَارِجُون کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آئکھیں بند کر دیں ۔

(8)

مُحُدُّبِن قاسم اُنظُ کر بھرز خمیوں کی طرف متوجر ہونا چاہتا تھاکہ ایک سوارہ اُ اُسکے ایک زخمی کولا دے ہوئے اس کے قریب بینچا۔ مُحَدُّبِن قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا دِ بھیم سنگھتم ....! یہ کون ہے ؟" مالک! ہم تیرے دین کی فتح جاستے ہیں۔ ہمیں استے اسلاف کا جذبہ عطا کر۔ دب العالمین! حشرکے دن ہمادی ماقرں کو مشرمسار مذکرنا۔ ہمیں غاذبوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت عطا کہ ب"

(4)

شام تک سنده کی فوج داجردا برکے علاوہ تیس ہزاد لاشیں میدان میں چوڈ کرنسپا ہو چی تھی۔ فوج کے دہ دستے جفیں تیسرے پہرہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، ادود کا دُخ کر چکے گئے۔ باتی فرج نے داجر دا ہر کے قبل ہوجا برہمت ہادی در بریمن آباد کا دُخ کیا۔

مسلمان کچھ دیران کا تعاقب کرنے بعد کیمیپ کی طرف لوٹ اسکے۔ اس جنگ بین مسلمان زنجیوں اور شہیدوں کی تعداد سائے سے تین ہزاد کے قریب محقی سپاہی زنجیوں کومیدان سے اعظا اعظا کر قطادوں بیں لٹا دے عقاد در محد ہن قاسم جراسوں کی آجما محت کے ساتھ ان کی مرہم بٹی بین معروف عقاد زبر بن قاسم جراسوں کی جماعت سے ساتھ ان کی مرہم بٹی بین معروف عقاد زبر ایک زنجی کو پیٹھ پراٹھائے ہوئے محد ہن قاسم کے قریب بہنچا اور اسے ذبین پر رفات ہوئے محد بن قاسم سے مخاطب ہوا یہ ہد ذرااسے دیکھ لیں۔ یہ بہت برف خری مورے دنجی ہواہتے !"

محدّ بن قاسم نے جلدی سے اکھ کر زخمی کے قریب پنیجے ہوئے کہا "کون؟ دد ؟"

سعد کا چهره نون سے دنگا ہوا تھا۔ مگر بن قاسم نے کپڑے سے اس کا ممنہ پویکھنے کی کوئٹ سٹ لیکن اس نے گر بن قاسم کا ہا کھ بکڑ کر اپنے ہوناؤں بر ایک میں مسکر ہرٹ ہوئے کہا یو ایک اس کی صرورت نہیں ۔ ہیں صرف ان خری ملکی سی مسکر ہرٹ طالب ہوئے کہا یو اب اس کی صرورت نہیں ۔ ہیں صرف ان خری مالکی سی مسکر ہرٹ طالب کے جوئے کہا یو اب اس کی صرورت نہیں ۔ ہیں صرف ان خری م

الوالحس نے ہوش میں آکر آنکھیں کھولیں نکین خالدکو پھیانتے ہی اس پر تھوڈی دیر کے لیے پیرفشی طاری موگئی۔ اسے دوبارہ ہوتش میں لانے کے بعد محد بن قاسم نے اس کے سینے کے ذنم کی مرہم مٹی کی۔

خالدسے ابوالحسن کا پہلاسوال بیرتھا۔ یو تہماری امی کہاں ہے ؟ منادیسے ابوالحسن کا پہلاسوال بیرتھا۔ یو تہماری امی کہاں ہے ؟ من دور دیکھنے لگا۔ ابوالحسن سنے اپنے چہرے پرایک در دناک مسکرا ہرٹ لاستے ہوئے کہا۔ ابوالحسن سنے اپنے چہرے پرایک در دناک مسکرا ہرٹ لاستے ہوئے کہا۔ یو بٹیا اگھراؤ نہیں۔ بیں ہمھیگیا وہ زندہ نہیں۔ نا ہید کہاں ہے ؟ " من وہ دیبل بیں ہے !"

"توتھادی بیوی بھی وہیں ہوگی۔ کاش! میں موت سے پہلے انھیں دیکھ اسکا لیکن وہ، وہ بدت دور ہیں اور میں فقط چندگھڑیوں کا مهمان ہوں!"

میر بن قاسم نے تسلّی دیتے ہوئے کہا یہ آپ فکر نہ کریں۔ میں ابھی انھیں بلا بھیجتا ہوں۔ انشاء اللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر برسوں تک بہاں پنچ جائیں گی "

ابوالحسن نے احسان مندانہ نگا ہوں سے محر بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ شکریہ! لیکن میں سے بید پرسوں تک زندہ مذر ہوں "

کما یہ شکریہ! لیکن میں سے بید پرسوں تک زندہ مذر ہوں "

کوائپ کی ملاقات منظور سے تورہ ہوکرد ہے گی!"

پوسے دوز طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد ابوالحسن کے بہتر کے گر دیم گئی اب

قاسم ، خالداور زبیر کے علاوہ نا ہمید اور زبیرا بھی موجود تقیں ۔ نا ہمیداور نہرا

نے شام کے وقت اس جگہ بہنے کے بعد سفر بیس تعکاوط سے تُحور ہونے کے

باوجود زبیراور خالد کی طرح سالہ ی دانت ابوالحس کی تیماد داری بیس کافی تھی۔

باوجود زبیراور خالد کی طرح سالہ ی دانت ابوالحس کی تیماد داری بیس کافی تھی۔

نزع سے کچھ دیر پہلے نا ہمید اور زہراکی طرح خالد کی انگھوں بیں بھی آئسو۔

ایک سپاہی نے ذخی کو گھوڑ سے سے آناد کرینچ ٹما دیا۔ بھیم سنگھ نے گھوڑ سے سے اتاد کرینچ ٹما دیا۔ بھیم سنگھ نے گھوڑ سے سے اتریتے ہوئے کہا یرن خالد! اپنے باپ کی طرف دیکھو!"

فالدسر هِ کائے سعدیکے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی پیخ ماری اور بھاگ کر اس کا سرائنی گود میں اکھ لیا " آبا! میرے آبا!! "
زخمی کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکہ وہ بھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہوا "آپ انھیں کہاں سے لائے ؟ یہ کیسے نہی ہوئے ؟ "

مهيم سنگوستے بواب دیا در میں ، پتاجی اور برادور کے قید خاستے سے ایک فوجی افسر کی مدوسے فرار ہو و خرار ہو دری فوجی افرار ہو کے ایک کری مجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروہ دری مختی احفوں نے بتا جی کے سمجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروٹ مری مجھارکے دیا ۔ بتا جی ایک بیر کھا کر گھوٹ کے میں اور بتا جی ایک بیر کھا کر گھوٹ کے سے کر بیٹے نے اور ایک ہا تھی کے باؤں تلے کچلے گئے ۔ "بمان تک کدہ کر کھیم سنگھ طاموش ہو گیا اور اس کی آئمھوں میں آنسو بھر آئے ۔ تھوٹ ی دیر بعد اس نے سنجھلے خاموش ہو گیا اور اس کی آئمھوں میں آنسو بھر آئے ۔ تھوٹ ی دیر بعد اس نے سنجھلے کی کوششش کرتے ہوئے کہا " اور بیر بے تھا شا آگے بطر ہے گئے۔ بالنچ بھے سپاہیوں کو مادر نے کے بعد بیز نجی ہوکر گھوڈ سے سے گر بڑے ۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ میں ایسے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں ۔ آپ اخلیں ابھی طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک زندہ ہیں !"

محدٌ بن قاسم نے چند سپام ہوں کی طرف اشارہ کیااور کھا یہ تم ان کے ساتھ ما دُ اور ان کے پتاجی کی لاش اُنطالا وَ با اور خود الوالحن کی طرف متوجہ ہوااور اسس کی نبھن پر ہا تقدیکھتے ہوئے کہا یہ انتخاب عنش آگیا ہے، یا نی لاؤ!"

ایک سپاہی نے اپنے مشکیزے سے پانی کاگلاس بھرکد میں کیا اور محد اسے بانی کاگلاس بھرکد میں کیا اور محد اسے بانی کے چند گھونے بلا دیاہے۔ بن فاسم نے ابوالحسن کاممنہ کھولتے ہوئے اسسے پانی کے چند گھونے بلا دیاہے۔

### مرسمن آبادسے ارور کک

برسمن آباد پہنچ کرمے سنگھ نے جاروں طرف ہر کا رسے دوڑ ائے۔ داج اہر كى مكست سے يہلے ملتان سے لے كرداجيونا مذلك كئي داجراور مرداد اپني اپنی افواج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے دوانہ ہو چکے تھے لیکن نیرون کی فتح کے بعد جب محدّبن فاسم نے برسمن آباد کا درخ کرنے کی بجائے سبوں اورسوستا کی طرف بین قدمی شروع کی توانفیں میراطمینان ہوگیا کہ برہمن آباد کے قریب فیصلہ کو جنگ لرائے کے بلے ابھی کافی وقت سے بجوں میں دریا بھی زوروں بریخا اورکسی کویہ امید مذمحتی کہ محدومین قاسم اسے عبور کرسنے کے بلحياتي الرجائ كالنظاد نهيس كرسه كالسباع المفول في داست كا منادل نهايست سكون واطبينان سيسط كبس واجردا بركوبذات خود ايبن اندازسه سع بدت پیلے عمد بن قاسم کے مقابلے ہیں صف آرا میونا پڑااور دور دراز سسے المسنے والے ہست کم مدد گادوقت ہر پہنچ سکے۔ سنده کی افزاج کی سکست اور اس سے زیاده دا جردا ہر کی موت کی غيرمتوقع خبرنيان سيسه اكثر كوبدول كرديا اود بحسنكه كى مددسك سيلے

دی کھر ابوالحن سفے کھا بر بیٹیا ہیں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دُعا نہیں کرسکتا عقا موت پر آلسو بہانا دنیا کی ایک دسم ہے لیکن شہادت کی موت کے بیاس دسم کو لپر اکرنا شہادت کا مذاق اڈ اناہے۔ اس طرح ڈبڈ بائی ہوئی آئکھوں سے میری طرف نہ دمکھو ۔ مجھے آلسو دُن سے نفرت ہے۔ زندگی کی کھی منازل ہیں ایک مسلمان کی پوئجی آلسو نہیں 'نون ہے !" فالد نے آلسو لپر نجے ڈالے اور کھا یہ آباجان مجھ معاف کر د تبجے ! " دو پیرکے وقت ابوالحس نے داعی اجمل کولیسک کھا۔

برہمن آباد پینے کی بجائے واپس ہونے گے ۔ بے سنگھ ان لوگوں کی مدور کے بھوتے ہرایک اور فیصلہ کن جنگ واپس ہونے کا ادادہ کرد ہا تھا ۔ چنا نچراس سنے بہمشہور کر دیا کہ داجر داہر مرا نہیں 'وہ شکست کھانے کے بعد حبوبی ہند کے داج والی کر برای مدد ماصل کرنے ہے جائے جا چکا ہے اور چند دنوں تک اپنے ساتھ ایک ترجراد ساتھ ایک شخر کے ہرکا دوں نے مایوس ہو کر لوٹے نے دار بننے کی دار بننے کی دار بننے کی دار بننے کی مسلم دار بننے کی مسلم دار بننے کی مسلم بعد دار بننے کی مسلم بعد دار بننے کی مسلم بعد دیکر داروں کو بہنے رسائی تو وہ آخری فتح ہیں محتہ دار بننے کی مسلم بعد دیکر داروں کے جونڈ سے تلے جمع ہونے لگے۔

محدّبن قاسم کے پاس بیخبریں پنجیں تواس نے فور پین قدمی کی ہے سنگھ کے جھنڈ سے تلے قریبًا بچاس ہزاد سپاہی جمع ہو چکے ہے۔ اس بیاس نے سرے ہزکل کر محدٌ بن قاسم کا مقابلہ کیا محدٌ بن قاسم کی فوج میں بھی سندھ کے عوام کے علاوہ کئی سرداد شامل ہو چکے ہے۔ ان سرداد وں کی قیادت بھی سنگھ کے سپر دھتی برجمن آباد کی دیواد و س کے باہر گھسان کا دن پڑا ہے سنگھ کے دا جبوت سائھی نمایت بمادری کے سائھ لراسے اور سندھی سپاہی عوبوں کے جھنڈ سے تلے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ کر بددل ہو گئے بھیم سنگھ کے کے لئے فوج کے سائھ آبطے ہی جھرجمی ہے سنگھ کونے مدد گادوں کے لئے فوج کی سائھ آبطے ہی جھرجمی ہے سنگھ کونے مدد گادوں سے پسلے ہی مسلمالوں کی فوج کے سائھ آبطے ہی جھرجمی ہے سنگھ کونے مدد گادوں کی فوج کی تعداد پر بھروس مقاور اس نے ہمادری سے مقابلہ کیا ۔ تیسر سے پر سندھی افواج کے پاؤں اکھڑ گئے اور سے سنگھ بیس ہزاد لاشیں میدان میں بھوڈ کہ جنوب کی طرف بھاگ نکلان

(Y)

برہمن آباد کے ساہی محل کے ایک کرے میں داجہ واہر کی سبسے

چونی اورسب سے زیادہ محبوب رائی سنہری مسند پر ردنتی افروز تھی۔ رائی کانام لاڈھی تھا۔ اس کے خوبصور سے چہرے پر حزن و ملال کے آتنا دیتھے بین دخاد مائیں اور امرار اردگرد ہا تھ باندھے کھڑے ہے۔

پرتاب دائے سرح کائے انہستہ انہ ہت قدم اعظا تا کمرے ہیں داخل ہوا ادر دانی کے قریب پنج کر انہستہ سے بولا یہ مہادانی اجسنگھ کوشکست ہوچی ادر دانی کے قریب پنج کر انہستہ سے بولا یہ مہادانی اجسنگھ کوشکست ہوچی ہے اور دشمن مقور می دیر میں شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ اب ہماد سے سیال نکانے کے سواکوئی چارہ نہیں ۔ ہم سمرنگ کے داستے نکل سکتے ہیں یہ دانی نے ترش دوئی سے جواب دیا یہ شکست کے متعلق میرے پاس اطلاع لانے کے سالے محل کی عود تیں کا فی تھیں تم میدان چود کر کرکیوں اسکتے ہیں ۔ اطلاع لانے کے سالے میرا فرض تھا۔ اب باتوں کا وقت نہیں ۔ چاہے میں نے سرے سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کردیا ہے۔ آپ کہسی خطرے سرے سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کردیا ہے۔ آپ کہسی خطرے سراک کے دو سرے سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کردیا ہے۔ آپ کہسی خطرے

کاسامناکے بغیرادور پہنچ سکتی ہیں!" دانی نے تنک کرکھایہ ہیں تھادے جیسے بند دل کی حفاظت میں جان کنے پر ایک بہا در دشمن کے ہا تھوں موت کو ترجیح دوں گی!"

پرتاپ دائےنے کھسیانا ہوکر کھا" برمیرے ساتھ انفساف نہیں میں آپ کا ایک وفاداد خادم ہوں "

و تمادسے بلے الفان کا وقت آچکا ہد؛ بدکتے ہوتے دانی مسندسے اللے کہ کھڑی ہوگئی۔

پرتاپ دائے نے برنشان ہوکہ کہا یہ مہادانی! آپ کیا کہ دہی ہیں میں آپ کی مجلانی کی بات کہتا ہوں!" میں آپ کی مجلانی کی بات کہتا ہوں!"

دانی فی کرچتی ہوئی آواز میں کہایہ تم اس ملک کے سب سے بیٹے

### (#)

قلع بیں چادوں طرف اللہ اکبر کے نغرید سنائی دے دہدے تھے۔ دانی نے محل کے بالاخ سنے کے ایک در سے جا دوں طرف نگاہ دوڑائی۔ قلعے کے درواز ہے بہر برسندھ کے برجم کی بجائے اسلامی پرجم لہرا دہا تھا۔ بنچے کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج بچھ بچودہی تھی۔ سب سید اسکے ایک نوجوان سفید گھوڑے برسواد تھا اور سندھ کے بے شمار سپاہی "محد بن قاسم کی ہے" کے نغرے نگا دہ سے تھے۔ ایک دربادی نے سفید گھوڑ سے کی طرف اشادہ کرستے نغرے کہا یو محد بن قاسم دہ ہے !"

رانی عفیب آلود نگاہ وں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بواسے سر دار سنے آئے بڑھ کہ کہا یہ مہارانی اب بھی کھاگ نیکنے کا وقت ہے! "
دانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر کمان چھین کر مجھ بن قاسم کی طرف نشا نہ با ندھتے ہوئے کہا یہ جھاگئے والے دا جوں اور دا نبول سکے لیے اس دنیا ہیں کوئی جگہ نہیں!"

کین اچانک کسی کے پاؤل کی انہے سنائی دی اور دانی کی توجھوٹری دیرہے لیے دائیں ہاتھ ایک دروازے کی طرف مبذول ہوگئی بھیم سنگھ چند مروادوں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ دانی نے اسے دیکھ کرمنہ پھیرلیا اور دوبارہ محدیث بن قاسم کی طرف نشانہ با ندھنے گئی۔ ینچے سے چند سیا ہیوں نے شور مجایا اور محروی با اور محروی با ایک طرف جھاگ کیا۔ پیشیز اس کے کہ بھیم سنگھ بھاگ کر دومرا دانی کا ہا تھ دوکتا ، تیرکو ای سے نکل چکا تھا۔ دانی کا ہا تھ دوکتا ، تیرکو ای سے نکل چکا تھا۔ دانی نے بڑھ کر دومرا بینا وارخالی دیکھ کر دومرا تیر دومرا بین کا ہا تھ دوکتا ، تیرکو کو کو کر دومرا تیر دومرا میں کے کو کو شیسٹ کی لیکن تھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کے کہا تھا۔ سے کا کھیل کا میں کے کا کھیل کی کو کو کیسٹ کی کیکن کھیل کے کا کھیل کی کو کو کھیل کی کا کھیل کی کا کھیل کے کا کھیل کے کا کھیل کے کا کھیل کے کا کھیل کی کو کھیل کی کیا کی کی کو کھیل کی کی کا دائی کا کا کھیل کی کو کھیل کی کا کا کھیل کے کا کھیل کے کا کھیل کی کی کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کو کا کھیل کے کا کھیل کی کھیل کے کا کھیل کی کو کھیل کی کا کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کی کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کا کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کھیل کا کھیل کی کھیل کی کھیل کے کا کھیل کے کا کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کا کھیل کی کھیل کی کھیل کے کا کھیل کے کا کھیل کی کھیل کے کا کھیل کے کہ کھیل کے کا کھیل کی کھیل کے کا کھیل کے کھیل کی کھیل کے کا کھیل کے کا کھیل کی کھیل کے کا کھیل کی کھیل کے کا کھیل کے کا کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کھیل

دشمن بهویرسنده به به معیب تنهادی وجه ای بهاداج کوع لول کے ساعة جنگ بهادا اوشمن بنایا .

ماعة جنگ بول یلین کے بلے تم نے ود غلابا بے دام کوتم نے بهادا وشمن بنایا .

بھیم سنگر اود سے سنگر جیسے بہا ور سپاہی تمحاری وجہ سے دشمن کے ساتھ جاسلے

پھیلی جنگ کے میدان میں سب سے پہلے بھاگئے والے تم کھے اور اب تم

میری جان بچانے کے بیاد نہیں ' بلکہ اپنی جان کے نو ف سے مجھے اپنے ساتھ

میری جان بچانے کے بیاد نول بریا تھ نہیں ڈالتے ۔ اس لیے ہماری و جسے

شاید وہ تھیں بھی جھوڑ دیں ''

پرتاپ داستے نے کها یومهادا فی ا آپ کیاکه دہی ہیں ۔ سنیے ا وشمن تلحی داخل ہور ہاہے۔ اب وہ کوئی دم بی ا دھرآنے والاسے۔ اگر آپ کواس کی قید کی ذلت کا خوف نہیں ' تومیں جاتا ہول ''

پرتاپ رائے نے ہے کہ کر واپس مڑنا چا ہالیکن رانی نے آگے بڑھ ھے کراس کا داستہ دوک لیا اور ایک چپکتا ہوا خجر د کھاتے ہوئے کہا ی<sup>ر عظہ</sup>ر و! ابھی تھارا فیصلہ نہیں ہوا''

پرتاپ دائے نے لوگوں کو ننگی تلوادوں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے دیکھا تو ایک طرف جست کا کر تلواد سونت کی در افی ایک دربادی کے ہاتھ سے تلواد اٹھانے کے لیے نہیں جُوڈیاں پہننے کے لیے بنائے گئے ہیں !"

 بي:

دانی نے کھرسورچ کر کہا "اگر میں ان قید لوں کو دشمن کے حوالے کر دوں تو وہ یہال سے دائیں چلاجائے گا!"

تهیم سنگه سنه جواب دیای فاتح نشکر کوکوئی شرط ماننے کے لیے تجبور نہیں کیا جاسکتا ہم سنگھ سنے جواب دیا ہے فاتح نشکر کوکوئی شرط ماننے کے ساتھ مصالحت کے جوموا قع ملے کتھے وہ ہم نے طاقت کے لئے میں صائع کر دیے ہیں اور اب وہ اپنی فتوحات کے سیلاب کو ہمند دستان کی آخری سرحد تک ساج بانا چاہتے ہیں ؟

ومتمهين لقين سے كروه ارور برحملكرين كے!"

س ہاں، وہ شاید دوچار دن کے اندر اندرہی ارور کی طرف پیشفدمی کرمیں اور میں اس یا ہے بھی آپ کے پاس حاصر ہوا ہوں کہ ار در کی حفاظت را جھی رفقی كررباب اوراكب شايد برنسندى كربى كدوه مسلما نول كے كھوروں كے مول كيني كيلاجات قيديول كومي بن فاسم كے حوالے كركے آپ اسس كى جان منٹی کرواسکتی ہیں۔ایس کے پاس جس قدرسیا ہی ہوں گے۔ایس سے نیاده سیابی اب محراب قاسم کی فوج میں سندھسسے شامل ہو بیکے ہن داعکا جس قدر بها در سع ،اسی قدر نا تجربه کارے وہ عربول کا مفاہلہ نہیں کر سكتاراس كي جان مرف التي صورت ميس بيج سكتي سي كه وه بتحياد وال دسية دانی نے مھرمقوری دیرتذبذب کے بعد کہا میں نے سنا ہے کہ عربوں كودولت كابدت لالي يد، اكروه وابس جان بردهامندمون توبي المفين بريمن آيا دڪے علاوہ ارور کا خرزانہ بھی دیسے سکتی ہوں!" بھیم سنگھ نے حواب دیا موہ ایک اصول کے لیے لرسے ہیں۔ بہاں تجارت کے لیے بنیں آئے !''

کمان چھینے ہوئے کہا۔ مہادانی اآپ کیا کر دہی ہیں۔ بھگوان کاٹسکرہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کے انتخان بے مے ورنہ آپ ایک فاتح لشکرکے انتقام كانصور نهين كرسكتيس واكراب ليمحجني بين كدان كوسيدسالادكي موت اسس فوج كاحوصلەلىيت كرسكنى بىد. تواپ غلطى پرىبى يەفزج وەنىسى جوسىسالاد کی موت کے بعدمیدان مھوٹ کر بھاگ جاتی ہے۔ ان کا ہر سیا ہی سپسالارہے " دانی نے جذبات کی شدت سے آبدبدہ ہوکر تھیم سنگھ کی طرف دیکھا اود کهاید بھیمسنگھ!اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیااب تک تم اپنابدلہ نہیں ہے جیجے " تهيم سنگھنے جواب ديا فرمين صرف يہ لو چھنے آيا ہوں کہ عرب قيدي کا ہیں قیدخانے سے صرف سراندیب کے ملاح مطربی - مجھے وہاں سے بمعلوم ہوا ہے کہ عرب قیدی راج کی موت کے بعد اس محل میں لائے گئے سکھے۔ مجھے بفنین ہے کہ آب نے ان کے ساتھ کوئی بڑاسلوک نہیں کیا ہوگا لیکن مجے ہر بدارنے بنا یا ہے کہ پرنا پ رائے بھی آب کے یاس ہے اور مجھے ڈرہے كه آب نے كہيں اس كے كھنے ميں أكران كے سائفكو تى بدسلوكى نه كى ہو!" وا في في كمايد فرص كرو اكريس في كوئى بدسلوكى كى بيت تو ؟" «مسلمان عودتوں برہ اع نہیں اٹھاتے لیکن پر ناپ رائے کورہ شاید قابل معافی م<sup>تسم</sup>جھیں!"

رانی نے کہا یو اگر میں نے اپنے حکم سے انفیں قبل کردا دیا ہوتو ؟"

عمیم سنگھ نے چونک کر حواب دیا یو تو میں یہ مجھوں گاکہ سندھ کو ابھی
از در برے دن دیکھنے ہیں لیکن مجھے آپ سے بیرائمبید نہیں ۔ میں محکمہ بن قاسم کو
تا چکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قید یوں کے متعلق فہما داج اور برتا یہ دائے
کے خطرناک ادادوں کی مخالفت کی ہے اور وہ اس کے لیے آپ کے احسانمند

پاس اسی بید آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو تنباہی سے بچاسکوں۔ اگر قیدی آپ کے قبضے میں ہیں توا تفیں میرسے موالے کر دیجیے۔ وہ آپ کے محل کے درواز کے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ جب اتفیں یہ معلوم ہوا کہ بھال آپ ہیں توا تفول نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی محل کے اندریا قرن نہ دیکھے "

دانی نے ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا "او میرے سے ساتھ اسیم سنگھ اپنے ساتھ بورنے کہا "او میرے ساتھ ہوئے کہا "او میر ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اس کمرے میں ہے گئی جہاں پرتا پ دائے کی لاش مٹری ہوئی تھی جب رانی نے یہ بتایا کہ پرتا پ دائے اس کی خوا ہمش سے قبل ہوئی تھی جب رانی نے یہ بتایا کہ پرتا پ دائے اس کی خوا ہمش سے قبل ہوگئی تو بھیم ساگھ نے کہا " بھاگوان کا شکر ہے کہ آپ کو دوست اور دشمن کی تمیز ہوگئی ہے گ

دانی نے جواب دیا رسی اسے سروع سے اپنادیمن مجتی تھی لیکن کا س اہارے میری بات مانے ۔ اب اگرتم عرب قید لوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کو نے کے کمرے میں موجود ہیں ۔ مہاداج نے اپنی ذندگی میں میراکما بنمانا ۔ ان کی موت کے لبدلیں میں موجود ہیں ۔ مہاداج نے اپنی ذندگی میں میراکما بنمانا ۔ ان کی موت کے لبدلی نے قید لوں کو نوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ میراکمان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ برخصوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ پر محسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ پر تاب دائے نے ایک برتا ہے۔ کہ ان کے ساتھ اور انگراس کا بسی چاتا تودہ دریا برتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کہ ان کے ساتھ کا مشورہ کے ان کے ساتھ کا میراکمان کی ان کے ساتھ کا مشورہ کی ان کے ساتھ کا مشورہ کی کرتا ہے۔ کرتا ہ

تجیم سنگھنے کہا بربزدل ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں . فیدی اب کیسا محسوس کرتے ہیں ؟"

دا فی نے بواب دیا سرجهال مک میرابس چلاسے، بیں نے اتفیس کونی میں میں دیا ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں میں می میں میں دی چپوتم دیکھ لوا" "تمانے دل میں عربوں کے لیے بہت عزّت ہے۔ انھول نے تم برکیا جا دو کیا ؟" بھیم سنگھ نے چند قدم آ کے بڑھ کر یہے اشارہ کرنے ہوئے کہا " جادو ؟ ادھر دیکھیے! ان کے جادد سنے کس پر اثر نہیں کیا ؟ "

رانی نے نیج نگاہ دوڑائی۔ شہرکے سرکردہ سرداداود پرومت محدّین قاسم کے گردگھیا ڈال کراس سے پاؤں چھونے کی کوسٹسٹ کردہ سے منے۔ اوروہ گھونے سے پنچے کھڑا انفیس مانعوں کے اشاروں سے منع کردہا تھا۔

تھیم سنگھ نے کہا یہ مهاوانی دیکھاآپ نے اپیروہ لوگ ہیں ہو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا بدترین وشمن مجھتے تھے جب اس نے ہادے ملک پر جملہ کیا تھا اس کے پاس کل دس بارہ ہزار سپاہی تھے اور اب ہمارے اپنے ملک سے تیس چالیس ہزاد کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں ہما سے پاس حبم كے بچاد كے ليے دھاليں ہيں ليكن مجست اور اخلاق سے دلول كے فلع فتح كرسن واسد حمله أوركاكوني علاج نهين وسنده كى أننده سلين محدّ بن قاسم کواپنے دسمن کی بجائے اپنے بہترین دوست کے نام سے یاد کریں گی۔ اپ جانتی ہیں کہ بی مزول مہیں میں سکست کھاکر نندہ والس آنے کی نبت سونس بيلانهيس گيا مقاليكن كاش! وه مجهدامس وقت أنطاكر ليف بيين سے ہذاگانا، جب میں زخموں سے بچور تھا۔اس نے مجھے موت کے منہ سے جینیا میرے تنعوں پرمرہم دکھا میری تنماددادی کی اور بیں نے محسوس کیا کردنیا ى كونى طاقت اليسے وتمن كامقابله نهيں كرسكتى-

میں مہاداج کے پاس اس لیے آباکہ انفیں آگ میں کو دنے سے بچاسکوں لیکن میرے اور پتا ہی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہو مسلمان اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کہتے۔ اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا در دہے اور میں آپکے محدٌ بن قاسم نے کہا "آپ کو یہ کیسے شک ہواکہ سلمان مہان نوازی کا بدلہ اور دیاکر ستے ہیں ۔ آپ اگر ارور جانا چا ہتی ہیں تو میں بریمن آباد کے چند سر دار آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں "

دانی نے سرسے پاؤں تک محدّ بن قاسم کو دیکھااور کہا میں ارور سے بی جاؤں توکیا وہاں آپ کی افواج میرا تعاقب نہ کریں گی ؟"

محد بن قاسم نے کہا "ادورظلم کی بادشا ہست کا آخری قلعہ ہے اور میں اُسے فتح کرنے کا ادادہ ترک نہیں کرسکتا۔ میں وہاں ایسے فیدخانے کا حال سُن جُیکا ہوں جس میں الوالحسن جیسے کئی اور قیدی دم توڈ رسمے ہیں !"

دانى سف كها يرىكن الوالحس تو فزار بهو چكاس اوداد ورك قبد فاسف يس باتی قیدی ہماری دھایا ہیں۔ ان کے متعلق سوچنا ہمار اکام ہے۔ اگر آپ کا قانون 🤟 ہمادے فالون سے اچھاہے تواکسے اپنے ملک میں جلائیے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ د بیجے یعربوں کے ساتھ بدسلو کی کی ہمیں کافی سے زیادہ سرا مل چکی ہے " "لیکن ہم بیر مقصد ہے کر اُ کھے ہیں کہ ملک خدا کے ہیں اور قانون بھی خدا کا ہونا چاہیے۔ ہم داجہ اور دعیت کی تفزیق طاکر تمام انسالوں کو ایک سطح برلا ما چاہتے بين يم جرواستبدا دكى بجائے عدل وانصا ف كى حكومت چاہتے ہيں!" را نی نے کہا یولیکن راج اور رعیت کا جھکٹا تو مندوستان کی ہرسلطنت میں سے۔ کیا یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ جس طرح باقی ہندوستان می وسے إنسانوں کا قا نون نظرانداز کرستے ہیں اسی طرح ارود کوبھی اپنی حالت پرچھوڑ دیں !" محدين قاسم في حواب ديا يوان كوبهما السيمتعلق غلط فهي جدادور بهادي التخدى منزل نبيس مندوستان كى التخدى مدود تك اس انقلاب كابيغام ك جاناچا بتا برول دسنده سب سے پیلے ہمادی توجهات کا مرکز اس بیدبناکہ بیاں

مجيم سنگه سنه کها يو کها برمبتريز بهوگا که محدين فاسم نوديهال آکر د مکيه سك است تشولين سهه!" دانی نے جواب دیا معجا وُسلے آواسے!"

### (م)

دانی کی رہنمائی میں محد من خاسم، ذہیر، خالد، ناہیدا ورزہرا کے علاوہ چند سالار محل کے کونے کے کتا وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ علی خالد کو و تکھتے ہی گاگر اس سے پہلے خودا پنی شکست اور مسلما نوں کی فتح کمراس کے ساتھ لپطے کیا دائی اس سے پہلے خودا پنی شکست اور مسلما نوں کی فتح کا حال منا چکی تھی۔ خالد اور زہر یکے بعد دیگر سے مردوں سے بچل کی پھٹے بعد دیگر سے مردوں سے بچلے بعد دیگر سے مصافحہ کیا اور خور توں کو تسالی می افتاد کا ما تھ دیکھ اور سے بیکے بعد دیگر سے مصافحہ کیا اور خور توں کو تسالی می اور سب سے آخر میں دانی سے مخاطب ہوا یو نیک دل خاتون امیں آپ کاشکر پی اور کورتا ہوں ائب کاشکر پی اور کی تا کی دل خاتون امیں آپ کاشکر پی اور کی تا ہوں ائب کاشکر پی اور کی تا ہوں ائب کاشکر پی اور کی تا ہوں ائب کاشکر پی اور کورتا ہوں ا

دانی نے محلی بن قاسم کی طرف غورسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں یہ گواہی سے دہی تقیس کہ بیرالفاظ دسمی نہیں۔

دانی نے قدرے جھیجے ہوئے کہا یہ یہ لوگ اس محل ہیں دہ سکتے ہیں!"
مخترین قاسم نے جواب دیا۔"شکریر!لیکن آپ کونکلیف ہوگی!"
دانی نے کہا یہ اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل ارور علی جاؤں گی اور یہ سادا محل آپ کے بلیے خالی ہوگا!"

دلایا ہے کہ ہماداج مرسے نہیں ذندہ ہیں۔ یں اسے بر بتانا چاہتی ہوں کہ اب مقابط سے کوئی فائدہ لیکن آپ کو بروعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیا دو اسلانے بعد آپ اس سے کوئی فائدہ لیکن آپ کو بروعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیا دو اسلامی کوئی بدسلوکی نہیں کربس گئے۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اگر آپ کو اس کا مندھ میں دہنا فاگواد ہو تو میں اسے کہیں دورسے جاؤں گئی ''

مخرّبن قاسم نے کہا یہ بیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی نہ ہوگی بلکہ حق سے مقابیعے میں باطل کی علمبردادی سے دست کش ہوجانے کے لبعد ہم اُسے قابلِ احرّام سمجھیں گئے۔آپ کب جانا چاہتی ہیں ؟" ہم اُسے قابلِ احرّام سمجھیں گئے۔آپ کب جانا چاہتی ہیں ؟" سمیں علی الصباح دوارتہ ہوجاؤں گئی ۔"

#### (0)

 ستم دسیده النانیت کی دبی بهوئی آواذ بهمادی کانون تک سب سے پہلے بنجی! دانی نے پھرغورسے محکد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کھا پر تو آپ تمام ہندوستا کوفتح کرنے کا خواب دیکھ دسیے ہیں "

م بان بین تمام مندوستان پراسلام کی فتح چا بهتا ہوں اور بدایک خواب بین و میں اور بدایک خواب بین و میں دافی نے کہا بدیونان سے سکندر بھی ہیں ادا دیے سے کر آیا تھا۔ اور آپ اس سے عمریں بہت چھوٹے ہیں !"

م ایکن سکندر بادشا ہوں کے مقابد بین شہنشاہ بن کر آیا تھا۔ اس کامقصد لوگوں کو بادشا ہوں کی غلامی سے آزادی دلوانا نہ تھا بلکہ الفیں اپنا غلام بنانا تھا۔ ہیں فدائی ذبین پر النسان کی با دشاہت سے منکر ہوں۔ اسے اپنی طاقت پہ جروسہ تھا۔ بجروسہ تھا۔ مجروسہ تھا۔ میں مدد کا بحروسہ تھا۔ لیکن مجھے فلا کی مدد کا بحروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کی اپنے سپاہی اس سے بگڑ گئے اور میری سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کے اپنے سپاہی اس سے بگڑ گئے اور میری سب سے بڑی کامیا بی بہ ہے کہ جو کل کے اپنے سپاہی اس سے بگڑ گئے اور میری سب سے بڑی کامیا بی بہ ہے کہ جو کل کی میرے دشمن متھے، آج میرے ساتھی ہیں اور بیمیری فتح نہیں' اسلام کی معدا

دائی نے مایوس ہوکر کہا یہ تواس کا مطلب بیرہے کہ آپ ادور پرضرور حملہ کریں سگے ؟"

« يەمىرا فىرض <u>سە</u> !"

دانی نے مبتی ہوکر کہا "مجھے معلوم ہے کہ بریمن آبادا ورادور کے درمیان کوئی ایسی خدتی نہیں ہوکر کہا "مجھے معلوم ہے کہ بریمن آبادا ورادور کے درمیان کوئی ایسی خدتی نہیں ہے ہے کسی نیک سلوک کی متی سمجھتے ہیں تومیر بیٹے پر دحم کریں ۔ وہ آپ کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ آپ مجھے ارور جاکد اسے سمجھانے کا موقع دیں ۔ اُسع ہے ارور جاکد اسے سمجھانے کا موقع دیں ۔ اُسع ہے سنگھ نے بین

708

اس بات کی وضاحت کی کہ سندھ کے باشندے ترکستان اورسپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک کے بدران سے بغا وت کی توقع نہیں ۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت پر ہے کہ کل تک جو سیاہی ہما دے خلاف شمٹیر مکھن سکتے اسے ہما دسے دوش بدوش کھڑ دہے ہیں :

(4)

دانی لاده می بریمن آباد کے چندسرداروں کی معیت میں ادور پنچی۔ اس نے لینے بیٹے کی یہ غلط نہی دور کرنے کی کوششش کی کداس کابا پ زندہ ہے لیکن ففی کی سوتیلی ماں نے بہتھ بارڈال دینے کی بحویز کی نی افغت کی اور اسے طعنہ دیا کہ تمھاری مال میچھ دشمن کی آدکار بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے بر وہن نے یہ مشہور کر دیا کہ دانی لادھی مسلمان سپر سالار سے ہم کلام ہوکر اپنا دھرم بھرشٹ کوئی ہے۔ مختلف ذبا اوں کی حاسمت ہم کام ہوکر اپنا دھرم بھرشٹ کوئی ہے۔ مختلف ذبا اول کی حاسمت ہم دائی کے مائے یہ خبرشہر میں آگ کی طرح میل گئی۔

ادود کے چند عدیدار پر ناپ رائے کے کرشتہ دارسے ان میں سے ایک نے پر ناب رائے کے کرشتہ دارسے ان میں سے ایک نے پر ناب رائے کے کتاب کا انتقام یلف کے بیائی کرنے کے بیار تاب کو قتل کیا ہے ۔ ان تم می خوشنو دی حاصل کرنے کے بیار پر ناپ کو قتل کیا ہے ۔ ان تم ما فاقعات نے ففی کو اپنی مال کے خلاف خضنب ناک کردیا ' اوراس نے لاڈھی لائی سے کہا " کاش تم میری مال نہ ہونیں "

دانی کواپینے اکلوتے بیٹے سے یہ توقع نرتھی۔ یہ الفائد ایک نشتر کی طرح اُسس کے سینے میں ادرحاضرین دربار کے اس نے سیکے بعد دیگر سے اسپنے بیٹے ' اپنی سوکن اورحاضرین دربار کی طرف دیکھا اور کا نیتی ہوئی آواز میں چلائی :

" بليا! مشرم كرو- مي تمان مال مول - اكران لوگول كى مدد مع تحصيمت رى

(سیسده خوی است ایک کروادیا اوراس کے بعد جب اس اورای نے بہا یا کہ اس نے معن انتقام لینے کے لیے بیقسہ تراشا تھا تو ولید نے اُسے بھی قبل کروا دیا بہلا تھ اورا بھی فیل کھی اورا بہر فیل اسلام کے بعد سلما نوں کی نیا ہ بی ان کھی ہی اورا بہر معنا کر کی بیری بونے کہ لاڈھی دیوی قبول اسلام کے بعد سلما نوں کی نیا ہ بی ان کھی تھی اورا بہر معنا کر کی بیری بونے کی صفیت میں اس کا مصل بھی تری ایس اسلام کے لیے بہت بڑی ترب بھی تو یہ کھی میں اگر یہ ان بھی لیاجائے کہ ایس کے لیس لینے بیٹے کے لیے بہت بڑی ترب بھی تو یہ کھی میں کہ ایک ایس اوران بورت و ممال کی عربی بند وستان فتح کرنے کا عزم دکھا تھا ، ارور کی اد فرای اد نی سی مسے کہ اکر این نومسلم میری کوار و رکے بھر سے درباد میں بھیج دیا۔ مصوصاً ان حالات میں حب کرارود کی دائے عامم اس کے قبولِ اسلام برسخت مشتقل ہو مکتی تھی۔

دوسرب قصے کے راوی وہ تاریخ دان میں بیجفیں یہ تھی معلوم نہیں کہ خلیفہ ولید محد من قاسم سے پہلے راہی مکب عدم ہو بیکا تھا۔ فی کادل ٹوٹ گیا اور اس نے دہی سہی فوج کے ساتھ دا ہ فراد افتیاد کی۔ مخدین قاسم نے ایک نومسلم سندھی سرداد کوشہر کا حاکم مقرد کیا اور چندون کی تیاری کے بعد ملتان کی طرف بیش قدمی کی :

کامیابی کی ذرابھی امید م ونی تو بین تحقیب بصرہ تک موشمن کا تعاقب کرنے کا مشودہ دینی لیکن یہ لوگ کیسے بھی ہیں اور بزول بھی ۔ جو تھ ارے باپ سے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ تھادے ساتھ وفا نہ کر سکے ۔ جو دشمن لا کھوں سپا ہمیوں کوشکست دے چکا ہے ۔ اس کے سامنے تھادے وس بیس ہزاد سپا ہی نہیں تظہر سکتے ۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے سامنے تھادے وس بیس ہزاد سپا ہی نہیں تظہر سکتے ۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے سامنے بل چکی ہے ۔ بیں اپنی آ نکھوں سے ان سے زیادہ غیور مردادوں کومسلمالوں کے سپر سالارکے پاؤں پر ہا تقدیکھتے دیکھ چکی ہوں یمھادی خیراسی میں ہے کہ تم ہار مان لو۔ وریزیادر کھو یہ لوگ عین موقع پر تھیب دھوکا دیں خیراسی میں ہے کہ تم ہار مان لو۔ وریزیادر کھو یہ لوگ عین موقع پر تھیب دھوکا دیں گے ۔ اس وقت ذیادہ جوش وہ و کھاد ہے ہیں جنھیں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا "

ففی نے بوش میں آکر کہا یہ ما آبا فاموش رہو۔ میرے ساتھی مرتے دم تک میراساتھ دیں گئے ؟

" توبینایادر کھو! اس جنگ بیں انفیں موت کے سواکھے ماصل نہ ہوگا!"

ایک ماہ کے بعد محد من قاسم بریمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کہدادود
کی طرف بیش قدی کر دیا تھا۔ ففی کویمعلوم ہواکہ مرتے دم نک اس کاس تھ
دینے کا دعویٰ کرنے والے سردادوں کے متعلق دانی کا اندازہ صبحے تھا۔

محدِّن قاسم کی فوج نے ابھی نصف داستہ طے کیا تھاکہ ایک صبیح ففی کو معلوم ہواکہ اس کے چند مسردار پانچ ہزاد سپا ہیوں کے ہمراہ داتوں داست شہر بھیوڈ کر مجاگ گئے ہیں۔

جب محدین قاسم کی فوج ارورسے فقط ایک منزل کے فاصلے پریھی۔ادور مسے اور تین بزارسیاہی دامت کے وقت شہر کے دروازے بند پاکرسیڑھیوں کی مددسے نفسیل سے اُتر کئے ۔

## ال كا دلوياً

منان کے عاصرہ کے دوران میں محدین قاسم کو جاج بن اوست کی وفات کی خرملی ۔اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بیوی کا مکتوب ملا حس میں اس نے اپنے باپ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محد وار ن قاسم کی مال کے تنعلق لکھا کہ ان کی صحت بھر خراب ہوگئی ہے لیکن ان کی پینوا ہش ہے کہ آپ ہندوستان بیں اپناکام ختم كي بغير كران المرس زبيده في البيخ متعلق لكهايد بين ال بزادول بيولوں سے مختلف نهيں جن سے شوہرسندھ، تركستان اور اندلس ميں برسر بركار ہیں اور سندھ کے سپرسالاری بیوی ہوتے ہوئے میرایہ فرض ہے کہ ہیں آپ کی جدائی کو عام سیامپیوں کی بیوبوں کی نسبست زیادہ صبروسکون کے سابھ بداشت كدوں، آب نے لكھا تقاكہ ملتان كى فتح كے بعد سميں استے ياس ملواليں كے ليكن والده کی صحت شاید آینده چند میلند المفیس سفر کی اجازت مذوسد - مجھے در ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویی ، آپ کی فتوحات کی رفتار براثر انداز مذہو -انتهائی تکلیف کے دقت آپ کی فتح کی خبرس کران کے جبرے بردونق آجاتی ہے جب بھی ان کاجی اُداس ہو تاہے تو ہیں ان کے منہسے یہ وُ عاسُنتی ہول۔

سیاالڈ! مجھے قرونِ اولیٰ کے مجا ہدین کی ماؤں کا صبرواستقلال دسے" اورجبکھی وہ مجھے قرونِ اولیٰ کے مجا ہدین کی ماؤں کا صبرواستقلال دسے" ناہیداور دہ مجھے گئیں دیجھے ہیں توریکھتی ہیں کہ سندیں اس میا کے میدانوں ہی اسلام بنچا دہ بجھے ان بہنوں ہردشک اکا سے جو ہردوزسندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڈ دل سے اللہ والی گرد دیکھتی ہیں۔ بھرہ میں ان عورتوں اور بچول کا انتظار ہور ہاہے بین اس سے ذیا دہ اور کیا دُ عاکر سکتی اور ادر کر دایا ہے۔ اکھیں کب بھیجیں گئے ، میں اس سے ذیا دہ اور کیا دُ عاکر سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہوا ور میری نگاہ کا ہر آسمان آپ کے ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہوا ور میری نگاہ کا ہر آسمان آپ کے سندی اور بھر ہے۔ انہوں ہونے ہوں کہ آپ کا ہر آسمان آپ کے سندی اور بھر ہے۔ انہوں کے یاوں جو ہے۔ "

چندون کی مزاحمت کے بعد ملمان کے باشندوں نے ہتھیارڈ ال فیدادد موجود قاسم، امیردادُد نفر کو ملمان کا امیراعلی مقرد کرکے ادود کی طرف واپس ہوا۔ داستے ہیں اسے خبر ملی کہ قنوج کا دا جہری چند دراج کما دہ منگھ کو پناہ کے کرسندھ پر جلے کی تیادی کر دہا ہے ۔ یہ خبر سنتے ہی گھر بن قاسم بلغاد کرتا ہواادور پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر قنوج پر حرف ائی کردی ۔ سندھا در داج پرتا نہ کی مرحد پر دونوں افداج کا سامنا ہوا۔ دا جہری چند دہ صنگھ کی ذبائی یوس کر داس ہزادے کی اعاشت کے لیے آما دہ ہوا تھا کہ ہرونی جملہ آوروں کی تعداد دس ہزادے دنیا دی دس ہزادے کی اعاشت کے لیے آما دہ ہوا تھا کہ ہرونی جملہ آوروں کی تعداد دس ہزادے دنیا دو ہوں کی اعاشت کے لیے آما دہ ہوا ہی ہو ہوں سے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم کی ہے کے نفرے دیا ہوا ہے سندھی عوبوں سے کہ بن تو دہ ہے سنگھ کو کو سناہ جوامیدان چوڈ کر دائیس بھاگ گیا ۔ ہے سنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کو ستاہ جوامیدان چوڈ کر دائیس بھاگ گیا ۔ ہے سنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کو ستاہ جوامیدان چوڈ کر دائیس بھاگ گیا ۔ ہے سنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کو ستاہ جوامیدان چوڈ کر دائیس بھاگ گیا ۔ ہے سنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کو ستاہ جوامیدان چوڈ کر دائیس بھاگ گیا ۔ ہے سنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کو ستاہ جوامیدان چوڈ کر دائیس بھاگ گیا ۔ ہے سنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کو ستاہ جوامیدان چوڈ کر دائیس بھاگ گیا ۔ ہے سنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کو ستاہ جوامیدان چوٹ کر دائیس بھاگ گیا ۔ ہے سنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کو ستاہ ہوا میں بھور کی دائیس بھی اُسے کو سا تھی ہوں کے دو ایک میں بھی کو کو بھی ساتھی ہوں ہوں ہے کہ کو ستاہ ہوا کے دائی ہور کی دائیں ہور کی دائیں ہور کی دائیں ہور کی سیا تھی دائیں ہور کی دور کی دور کی دائی ہور کی دور ک

کے یہ قریع جنوبی مستد کا مشہور شہر نہیں بلکہ وجودہ اور سے بور کے قریب اس ز لمنے کی ایک طاقتور را سن کا دارالحکومت تھا۔

دات کے وقت اس اے مشعل کی دوشنی ہیں بھرایک بار ذبیدہ کا مکتوب پڑھا اور اس کی نگا ہیں دیر تک ان الفاظ پرمرکو ذریبی ۔ بسترِمرگ پر امی جا اب کے آخری الفاظ بر منے یومیری و وجسم کی قیدسے آزاد ہوکر ان میدانوں پر پرواڈ کرسکے گی جمال میرابیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈے نے نفسب کو ہاہے ،

### (4)

نین ماہ کے بعد محد من قاسم عرب سپا ہمیوں کے علاوہ ایک لاکھ سندھی فرمسلم اور آن غیر مسلم سپا ہمیوں کو فوجی تربیت وسے چکا عقا جو اسلام قبول ہز کرنے کے باوجود باتی تمام ہندوستان کی آخری مدود تک اس کمسن سالار کی فتوقا کے پرچم امرانا اسنا نیت کی سب سے بڑی فدمت سمجھتے تھے یوس کے عدل الفان نے اسے مفتوصہ علاقے کے ہر با شندسے کی مگاہ میں ایک دلوتا بنا دیا تھا۔ وہ اسالپا نجات دہندہ سمجھتے تھے اور باقی ہندوستان کے یاے ایسے نجات دہندہ کی منرود ت

ایک دن ارود کے ایک شہود منگ ترامش نے شہر کے ایک چودا ہے میں اپنا شاہ کا دنمائش کے لیے د کھ دیا۔ یہ سنگ مرسر کی ایک مورتی تھی جس کے بین اشام کا دنمائش کے لیے د کھ دیا۔ یہ سنگ مرسر کی ایک مورتی تھی جس کے بیچ یہ الفاظ کندہ محقے بروہ دیوتا جس نے اس ملک میں عدل اور مساوات کی حکومت قائم کی "

شہرکے ہزادوں باشندے اس مورتی کے گروجمع ہوگئے اور مورتی کو پاؤں سے سے سردار پاؤں سے سے سردار پا دادور کے بہت سے سردار اس مورتی کو اپنے گوئی ذینت بنانے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگے دام دینے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگے دام دینے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگے دام دینے کے لیے تیاد سے لیکن شہر کے پروہتوں کا پہتفقہ فیصلہ مقاکہ محد بن قاسم دینے کے لیے تیاد سے لیکن شہر کے پروہتوں کا پہتفقہ فیصلہ مقاکہ محد بن قاسم

محدّ بن قاسم کی طرف سلے کا ہاتھ بڑھا سنے کا مشورہ دیالیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کربھی بیمشورہ قبول نزکیا اور جنوب کی طرف داہ نزاد اختیاد کی ۔ سے مایوس ہو کربھی بیمشورہ قبول نزکیا اور جنوب کی طرف داہ نزاد اختیاد کی ۔ صرف دوسرد اردں نے اس کا ساتھ دیا اور باتی محدّ بن قاسم کی بناہ بیں چلے آئے۔ اس کا ساتھ دیا اور باتھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کی

اس کے بعد محد بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اورسندھ کی ہمسا یہ دیا سنوں پر حرف فائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کواز سر نومنظم کرسنے کے بہت ارور دانس ہولا آیا ۔ بھرہ سے ایک قاصد اس کی آمدسے ایک دن پہلے ارور ہوگئے ہی کہا یہ سالار اعظم! بیں ایک بست تری بہت تری خد لاما جوں ا"

محدین قاسم کے پرسکون چرہے پرتفکات کے بلکے سے آٹاد پیا ہوئے اور اس نے اپنے ہونٹوں برایک مغموم مسکل ہرٹ لانے ہوئے کہا " یہ خبریری مال کے متعلد زندس ،"

ایلی نے اثبات بیں سرطلایا اور حبیب سے خطنکال کر محدّ بن قاسم کے ہاتھ بیں دیے دیا محدّ بن قاسم سے ہاتھ بیں دیے دیا محدّ بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر بیٹر ھا اور سرانالللہ وَانا الیہ رُاجعُوں کے کہ کر گردن جھکالی ۔

ریم می می می می می می کے اس مصیبی بسی محد بن قاسم نے لینے قیا اس محصے ہیں بسی محد بن قاسم نے لینے قیا اس محصے ہیں بسی محت تھیں ہون کی کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع تھیں ہون کی نگا ہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک دیم ول باب کا و تتب ماصل کر دیا تھا ہو اسے اس دیو تا وُں کی مسرزین پر ایک نیا دیو تا خیال کرتے ماصل کر دیکا تھا ہو اُسے اس دیو تا وُں کی مسرزین پر ایک نیا دیو تا خیال کرتے ۔

محدّبن قاسم نے محل سے باہرنکل کر ایک مختصر سی نظریر میں ان کا شکریہ اکما۔

وگ جذبات سے مغلوب عقے لیکن مورتی کے مقابلے بیں وہ جینے جا گئے داوا كے حكم كى تكميل سے انكادية كرسكے حب محدثين قاسم نے يركهاكة مجھے برسب كچھ ديكھ كردومان تكليف بوئى بعد يوسنك تواس في المك برصف الموت العدانده كر كهايد ايك سك تراش صرف مورتى بناكرا بين جذبات كااظهاد كرسكا ب - يس فدولوتاؤں کے نام مُنفعظ اوران کی مختلف خیالی تصویریں بنایا کرتا تھا۔مگر اب ایپ کود بیلھنے کے بعد مجھ لقین ہوج کا سے کہ میں خواہ کسی داوتا کی تصویر بناؤں اس کی شکل وصورت وہی ہو گئی جو آپ کی ہے میرابیٹا بیلا کی جنگ بیں زخمی ہواتھا۔ آپ نے دومرے زخمیول کی طرح اس کی بھی تیماددادی کی اور اُس کے زخم اچے ہو گئے لیکن یماں پہنچ کروہ بمار موگیا اور چندون کے بعد على اسامرت وقت دہ آپ کے اس رو مال کو چوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم برباندھا تھا اس نے مجھ سے دعدہ لیا تھاکہ ہیں اس کی مورتی بناؤں گالیکن آپ کوبر مم دیکھ كرشايداس كي آتما كومى وكه موريس اين بين كے ديونا كى يوجاكرنے كى بجائے اس کا حکم ماننا ضروری مجھتا ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو ہیں بیمورنی توٹسنے

میر بن قاسم نے جواب دیا رسیرات کا مجد پربٹرااحسان ہوگا!" مراجسان ؟ بوں نہ کہتے۔ اس مورتی کے ٹوط جانے کے بعد بھی ہیں آپ کوایک دیوتا ہی مجھوں گااور سندھ کے لاکھوں السان بھی آپ کو دیوتا ہی خیال کریں گئے۔"

سیاں میں سے ہوئی ہے۔ مورد بن قاسم نے کہا یہ لیکن میری تمثّا فقط بیرہے کہ بیں اس ملک میں انسانیت کا ایک خادم ہونے کی جنتیت میں پہچا ناجا وُں '' سنگ تراش نے پیلنے پر پنچرد کھ کہ تینئے کی ایک حرب سے مودتی کے جیبے دیو آئی مور ق کامقام سرداروں کے کی نہیں بلکہ ہمادے مندرہیں یسنگ تراس نے بھی اپنے شاہ کاری اہمیت محسوس کمستے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی مندر ہیں جگردی جاتے ۔ پروہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتخب کیا ۔ شام کے دقت مور تی کومندر کی طرف لے جاتے ہوئے شہر کے بچر وہتوں اور عوام کا جلوس شاہی محل کے سامنے سے گزدا بھیم سنگھ نے بھاگ کر محرق بن قاسم کو اطلاع دی کہ لوگ آپ کی مور تی کو مندر ہیں نفسب کرنے کے لیے جا دہے ہیں۔ محرقہ بن قاسم محرقہ بن قاسم محرقہ بن قاسم محرقہ بن قاسم پر بیشان ہو کر محل سے باہر نکل یہ وہ ہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔ محرفے سو باہر نکل یہ وہ ہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔ محرفے سو باہر نکل یہ وہ ہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔ محرفے سو باہر نکل یہ وہ ہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔ محرفے سے بی وہ ہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔ محرفے سے بی وہ ہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔ محرفے سے بیاں کی اس سے نیا دہ عزت نہیں کرسکتے ۔ یہ ایک سنگ تراس کا کہا ہے ۔ لیکن آپ کی تصویر جو اُن کے دلوں میں ہے ، اس مور تی ہے کہیں ذیا دہ حسین ہے ۔ ا

عُدِّبن فاسم في بلند آواذ مين بجوم كون اطب كرت بوست كها " تظهرو! بس تم سے کچھ كهناچا بهتا ہوں!"

نا قوس اور شهنا تیول کی صدائیں بندہوگئیں اور مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ محد بن قاسم نے اپنی نقر پر ہیں اصنام پرستی کے متعلق اسلام کے نقطہ بھاہ کی وضاحت کی اور اختیام پر یوام سے براہیل کی :-

ور مجھے گنگاد مذکرو۔ مجھ میں اگر کوئی نوبی ہے ، تووہ اسلام کی عطاکی ہوئی ہے اگر اسلام کا پیروکار ہوکر میں انسانیت کی کوئی اچھی مثال بن سکتا ہوں تو یہ دروازہ سبب کے لیے کھلا ہے ۔ تم میری پوجا نہ کر و بلکہ اس کی پوجا کر وحس نے مجھے بنایا ہے ، حس کی میں عباوت کرتا ہوں جس کا دین ہرانسان کو عدل و مساوات اور حرّبت کا مبتی و بتاہے !"

ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرود کھائی دی اور آئ کی آن ہیں بچاس مستے عرب منود ارہوں کی آن ہیں بچاس مستے عرب منود ارہوئے ۔ مخد من فاسم ایک سفید گھوڑ ہے پر سوار فوج کی صفوں ہیں ججہ لگا آپا تھا۔ دور سے آئے والے سواروں کی رفرار دیجھ کر اس کا ما تھا تھنکا اور وہ لینے چند سالاروں کے ساتھ ایک طرف ہوکر آئے والے سواروں کی راہ تھے لگا۔

ان سواد د سکے ہمراہ محد بن قاسم سکے دہ سالار بھی سکے جو ایک ہمفتہ پہلے بھرہ کے سیالار بھی سکے جو ایک ہفتہ پہلے بھرہ کے سیالار بھی سکے بڑھ کر محد ایک سواد نے اسکے بڑھ کر محد ایک سواد نے اسکے بڑھ کر محد ایک سواد نے اسکے بڑھ کر محد بن قاسم کو ایک خط میں کر سنے ہوئے کہا رقر یہ امیرالمومنین سیمان بن عبد الملک کا کمتوب ہے "

محرین قاسم نے چونک کر کہا یہ امیرالمومنین .....سیمان .....؟

اس نے بواب دیا یہ بال اخلیفہ ولید وفات پاچکے ہیں ؛

محری بن قاسم نے اللہ وانالیہ واجوں کہ کہ کہ جلدی سے خط کھول کہ
پڑھا اور کچے دیدگر دن جُھکا کر سوچنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

سمجھے سیمان سے بھی تو قع تھی۔ یز بدبن ابو کبشہ کون ہیں ؟"

ایک ادھے محری تو قع تھی۔ یز بدبن ابو کبشہ کون ہیں ؟"

ایک ادھے محری تو تع تھی۔ یز بدبن ابو کبشہ کون ہیں ؟"

ایک ادھے محری تو تع تھی۔ یز بدبن ابو کبشہ سے مصافحہ کیا اور کہا یہ کور بن ما میرالمومنین کی بیطیاں اور کہا یہ کو اس فوج کی قیا دی مبادک ہو۔ میں امیرالمومنین کی بیطیاں اور کہا یہ کے بلیرحا صربہوں !"

یزیدبن ابوکبننه، محدّثبن قاسم کی مغموم مُسکرا بهط سے متا نر ہوئے کنیر نہ دہ سکا۔ اس نے بہڑا و بیں ان بے شماد سپا ہیوں کی طرف د کیما ہو کوئے کے بیے امیر عساکر کے حکم کے منتظر تھے بھران سالاروں کی طرف و کیما ہو ولید کی موت اود سلیمان کی مسندنشین کی خبرشن کر محدّبن قاسم کے گرد د جمع ہوگئے تھے۔ "كرشے الداد بيد ليكن بجوم ال كر دل كو بوابرات كا انبال مجوكر ان بر لوٹ بڑا۔
اس واقع كے بعد الدور كے بزادوں باشندے اسلام كى تعليم كے ساتھ دلچيبى بلانے اور سندھ كے طول وعوض بيں نومسلموں كى تعداد بيں است دن اصافہ ہونے لگے اور سندھ كے طول وعوض بيں نومسلموں كى تعداد بيں است دن اصافہ ہونے لگا ;

(m)

ادورسے چندسالادرخصدت پرجادہ سے ہے۔ ان کا ادادہ تھاکہ والسی پرلینے بال بچوں کوساتھ لاکرمستقل طور پرسندھ میں آباد ہوجائیں۔

محدّ بن قاسم نے زبیدہ کو لکھا کہ وہ بھرہ سے سندھ آنے والی نوائیں گے ساتھ چلی آئے اور بھرہ کے حاکم کو بیھی لکھا کہ اسے باتی عود توں کے ساتھ سپاہیوں کی مفاطت ہیں ارور تک بہنچانے کا انتظام کرے ۔ اس کے بعد وہ چند دن داجیونا نہ اور پنجاب کی تسخیر کے لیے نفشے بنانے ہیں مھروف دہا چند دن کے غور و نوع ن کے بعد اس نے بیجاب سے پہلے دا بیونا نہ کو مسخ کرنا فروں نمال کیا ، اس کا ادادہ تھا کہ زبیدہ کی آئدتک دا جیونا نہ کی مہم سے فادر خ ہو جائے ، دناس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر پنجاب کا درخ کرے چنا پنجہ اس نے بعرہ جانے والے سپاہیوں کے دخصت ہونے کے سات دن بعد اس نے بعرہ جانے والے سپاہیوں کے دخصت ہونے کے سات دن بعد ایک شام شہرسے باہر فوجی مستقر ہیں اپنی فوج کے سامنے مختقر سی تقریر کیلئے ایک شام شہرسے باہر فوجی مستقر ہیں اپنی فوج کے سامنے مختقر سی تقریر کھنے کے بعد انفین بیر مکم دیا کہ وہ علی الصباح کوچ کے لیے تیا در ہیں۔

سین ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق مختر بن قاسم کا آفتاب اقبال عین دوبیر کے وقت عزوب ہودہا تھا میں کا مناب اقبال عین دوبیر کے وقت عزوب ہودہا تھا میں کی نماز کے بعد جب ارود سکے باشند سے بڑا دُیں جمع ہو کہ مختر بن قاسم کو الوداع کہ دس سے ہو اور دنیں اسکے بڑھ بڑھ کر سیا ہیوں کے گوں میں بھولوں کے بارڈال دہی تھیں۔ اچانک

وبيع كمراب بين جمع بموسئه . محدُّ بن قاسم كواس كى مرضى كے خلاف اس اجتماع میں مشریک ہمجے نے برمجبود کیا گیا۔ اس نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا:۔ مد بین صبح دمشق روانه بهو جانے کا فیصلہ کر چیا ہوں اور اس فیصلے بر نظرتانی کرتے کے لیے تیار نہیں۔ایک سپاہی کاسب سے پہلا فرض اطاعتِ کمیر ہے۔ ابپ اس ما دیشے بریشان نہ ہوں اور اپنے نتے حاکم کے ساتھ ہورا پورا نعاون كرير - اميرالمومنين سيمان غالبًايد دمكيمنا چاست به كريرك دل بیں اطاعت امیر کاجذبہ سے یا نہیں۔ دشق سے ددانگی کے دفت وہ مجھ سے بنظن مهو کی مصفے لیکن میروه زمانه تضا،جب ان برکسی دمتر داری کا بوجه به تصار ١١ ب وه امبرالمومنين بين اور مجھے بقين سے كه ان كے مزاج ميں تبديلي أحكى ہوگی ۔ ہست مکن سے کہ وہ مجھے مندوستان میں اپناادھوراکام بوراکرنے کے سلے بھیج دیں لیکن اگر ہیں ان کی غلط فہمی دور مذکر سکاا ور مجھے دوبارہ بمال آنے كاموقع مذه ياكيا توبهي بنهيدين الوكبشه في اطاعت تحاله افرض موكا إ" مجيم سنگھنے کها يوآپ جو حكم ديں ہم ماننے كے بيے تيار ہيں ليكن سندھ کے تمام مردادوں کی دائے بہے کہ آپ اس وقت تک ہمال سے منجائیں جب تک کہ ایپ کوخلیفہ کی نیک نینی کا بقین نہ ہوجائے۔ بیں تربیرسے وشق کے واقعات سُن جِکا ہوں اورمیرادل گوا ہی دیتاہے کرسلیمان آپ کے ساتھ بهست براسلوک کرے گاہم آپ کوسلیمان کی دعیت نہیں ہمجھتے بلکہ اپنے دلوں کا بادبشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے اشارسے برا کے میں کود سکتے ہی لیکن بر

گواده نهیں کرسکتے کہ ہماری انکھوں کے شاھنے آپ کوسٹریاں پہنائی جائیں۔

اب كے عرب سا تقبول كے دلوں ميں دربارخلافت كا حرام ہوتو ہولكين م

اليفطيفه كااحترام كرف كي لي تيارنين جوسنده كواس كمحس عظم س

بزید بن ابوکسشر نے محسوس کیا کہ وہ خود ایک لا کھ جا نباز وں کے فائد کے ساہمے
ایک مجرم کی خیشت میں کھڑا ہے جھ بن فاسم کے بدالفاظ کر میں امیرالمومنین کی
بیٹریاں پیننے کے لیے حاصر ہوں!" اس کے کالوں ہیں باد بارگو نج آہے تھے۔ وہ
محسوس کر دیا جا کہ قدرت نے اس کے کندھوں پر زبین اسمان کا بوجھ لاد فیا
ہے۔ محد میں فاسم کی جرت اس کی نگا ہیں کئی باد اُکھ اُکھ کر تھیکس اور مجک بھک
کر اُکھیں ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف د کھا۔ ان سنب کی گرد ہیں جمنی کر اُکھیں کو کہ تو اس نے
ہوئی تھیں کئی باد الفاظ اس کی ذبان تک آ آ کر کرک گئے۔ بالا خراس نے
کہا یہ میرے دوست! قدرت نے پینے تن میرے حصے میں کھی تھی۔
کہا یہ میرے دوست! قدرت نے پینے تن میرے حصے میں کھی تھی۔
کہا یہ میرے دوست! قدرت نے پینے تن میرے حصے میں کھی تھی۔
کہا یہ میرے دوست! قدرت نے پینے اس کے بینے کو تھ کا
محلان فالدا ایجی میں بے چو اور در بیر تم سیا میوں کو تکم دد کہ ہم نے آئے کو تھ کا
خالدا ایجی میں بیں بے چو اور در بیر تم سیا میوں کو تکم دد کہ ہم نے آئے کو تھ کا

ادا دہ ملتوی کر دیا ہے '' بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر کھا'' اگراس خطیس کوئی دازی بات نہ ہوتو ہم سب یہ جانے کیلیے بے قراد ہیں کہ در بالرخلافت سے آپ کو کیا حکم ملاہے ؟' محدّین فاسم نے خط محدّ بن ہا رون کے باتھ ہیں دیتے ہوئے کھا'' یہ آپ کورڈھ کر نساویں گے :

(4)

تنام کے وقت ادور کے ہرگلی کو ہے میں کرام مجا ہوا تھا۔ جات بن یوسف کے خاندان کے سابھ سیلمان کی پڑائی دشمنی کی خبر شہور ہوجی تھی۔ ہر گھریں سندھ کے نئے گورنزی آمد اور محدین قاسم کی دوائی کا دکر ہورہا تھا پشہر کے ہزاروں مرد، عورتیں اور بہتے شاہی محل کے گرد جمع جوکر شور مجالے ہے۔ مناز مغرب کے بعد محدین قاسم کی فوج کے تمام عمد بدار محل کے ایک

بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہو گی جس کے لیے گذشتہ ایک صدى بيں لا كھوں سرفروش ابنا نون بهاچكے ہيں ۔ يہ ايک لا كھ انسان تمام ہندوسا کو فتح کرنے کے لیے کا نی ہیں اور میری جان اس قدد اہم نہیں کہ ہیں سندھ کی ايك لا كم تلواروں كو عالم اسلام كى ايك لا كم تلواروں سے كرانے كى اجازت مے دوں الیسی بغادت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین سکست کے مترادف مو گی کیابیں برگوادا کرسکتا ہول کہ اس وقت ترکستان ادراندلس می ماری ہو افداج مصروب جهادي، وهصرف اس يدوالس بلا في جائين كرمنده كے مبرمالادسفايني جان كے نوف سے عالم اسلام كے خلات بغاوت كردى ہے۔ اگربیسوال میری اور سیلمان کی دات تک محدود ہوتا توشا بدیس اس کے سامنے ہتھیادندڈانا لیکن بیناس قوم کےسامنے ہتھیاد ڈال رہا ہوں جسلمان کواپنا خلیغ تسلیم کریچی ہے۔ اگر مبری موت مسلما اوں کواننے بڑے انتشار سے بچاسکے توسی اسے اپنی نوش تصیبی مجھول گاتم یہ کمہ چکے ہوکہ تم میرب اشادے برجان قربان كرنے كے ليے تياد ہو۔ ہيں تم سے كوئى فربانى طلب كرنے كامتى داد نہیں لیکن اگرتم چاہتے ہو کہ سندھ سے دخصست ہوتے وقت میرسے دل برکوئی بوجهدنه موا در میں اپنے دل میں یہ الممینان سے کرجاؤں کرسندھ میں میرا کوئی كام ادهودانه تفانوتم بودين عملاً قبول كرچك مواس كازبان سيستهى اعلان كردد مرى يد دعوت ابي ان تمام احباب كے ليے سے جواس ملكم موجود مل تم جیسے نوگوں کے قبولِ اسلام کے بعد سندھ کامتقبل کسی محدین قاسم کامختاج منه موگا، اب بعشا کی نماز کا وقت مود باسے اور آجے میری حالت اس مسافر کی سی ہے جوایک بلے مفرکے بعد منزل پر قدم دکھتے ہی سوجانا جا ہما ہو سی يرنهيں چاہتاكه آپ ميرى ذات سے متاثر ہوكر فورًا كوئى فيصله كريں ليكن

اختیام پر تھیم سنگھ کی آواز عقرالی ۔ خاصرین ایک دوسرے کی طرف کھی ۔ لگ

زبرنے کمای آپ ایچی طرح جانتے ہیں کہ سیمان آپ کے ساتھ نیک سوک نہیں کہ سیمان آپ کے ساتھ نیک سوک نہیں کہ بین کہ دمت میں کا آپ ہیں کے ہیں کے امیرا لمومنین کی خدمت میں کا موقع دیں میری جان اس فذرقیمتی نہیں میکن سندھ اور عالم اسلام کوآپ کی خرودت ہے ''

محدٌ بن قاسم في جواب ديا يو بين اپنے برسپاہى كى جان كو اپنى جان سے زياد قيمتى سمجھتا ہوں اور بھيم سنگھ اسمحقاد اور بھاد اور بھاد اور بھی سنگھ اسمحتا ہوں اور بھیم سنگھ اسمحقاد اور بھی اسمال بھی اور کاشكر برای خوات کو میر سے مقصد اور کر سنے میر بی خوات کو میر سے مقصد سے ذیا دہ اہمیت و سے دسے ہو ۔ تم نہیں جانتے کہ دربا و خلافت سے میری

Building the server of the server is the server of the ser كريت أي يا يا ودر كما يويين الم أسكرة ... いちょうていない المائية المواقة الميدرواكي كمعون والمارية The state of the state of the state of ملكان كافيرل المناب المالية ال الإساس رين يركان المسيح المنان المسائل المركة أليه يزبدبن الوكبشهن وازدى خالد، زبيراود يميم سنكم الوكبشر كم ساعفرارس عظ محدّن قاسم درواز بدير رك كرأن ي طرف ويجف دكا بيزيد في قريب بنج كر خالد وزبراور مسكم كور خصب كيااور محدين قاسم ك باعقربي باعدوال كر كمرام بين مشعل مل داي على ديم يرمود باعقا . محرف قاسم في يزيد کوایک کرسی پر بیطے کا شارہ کرتے ہوئے کہا یہ اس لطے کومیرے ساتھ بہت و محتب سے بیر بھی برسمن آبادیس فید تھا۔ " يزيد في مسكرات بوست كما إداس مرزمين بين وه كون مع جسد أب محدّ بن قاسم فے گرسی پر بیٹھتے ہوتے موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کہا۔ رسین جا برا بھا کر دخصیت ہونے سے تھلے آپ کومبندھ کے تمام حالات بناووں ميرااداده تقاكه على الصباح آب معطول ليكن بدا جيّا بواكه آب خود بي آكية "

راب ول سے اسلام کی تو بیوں کا اعتراف کر چکے ہی تو بھے آپ کا اعلان میں است اسلام کی تو بیوں کا اعتراف کر چکے ہی تو بھے آپ کا اعلان میں اردو جانی مسرت ہوگی !"

المام مسرت ہوگی !"

المام مسرت ہوگی اسلام کی تو خید رہ سے ہوئے کہا ''میں اگر اسلام کی تو بیون کی تو ب نوبیوں کامعترف مزیمی ہوتا تو بھی میں آپ کی دغون پرانکار بناکر نامیرے نزدیک اسلام کی سب مع برای نوبی برے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں!" جب بہ لوگ عِثاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کرنے ہے باہر کل رہے تھے تو علىكے ايك أور كمرب سے ارور كے برائے پروست كى قيادت بيس مغرفيان شر كالك وفدمز بدس الوكسترم الأفات كي بعدو السي جار ما بقالياس وفدك الكان مرجائے ہوئے جب وں بے ساتھ بزید کے کمرے میں داخل ہونے تھے اور مسکلتے ہوئے باہر نکلے۔ تربیدان کے دلوقا کی جان بچانے کا وعدہ کرچکا تھا۔ اور وہ مرکسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے افغاب کے کیدد جمع ہونے والے بادل اور وہ مرکسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے افغاب کے کیدد جمع ہونے والے بادل جمع ہو گئے ہزاروں سوالات کے جواب بس بروہ ت نے فقط یہ کہا کہ تم اپنے النظ كرماو استره كيمقدر كي سارك كي توست مل حكي سي بهارا داويا كفي ひかきはいかくられていますいないではいまだっとい والداران والمتفارة بالمدار فاوات معد خاطر بالراد والمراك فيتبل كريو وكرا

روا داری برست اورشکل وخت میں ناصرالدین والی دیبل اور تھیم سنگھ کی مدایات برعمل کرنے کی تاکید کی ۔

یزبدنے اُسطے ہوئے کہا " بیں آپ سے حرف ایک اور بات کہنا چا ہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ سیلمان کے حکم کی تعمیل میں بھاں سے برط بیاں ہیں کردوست ہونے برمند مذکریں ۔ اس سے ہزاروں انسا بول کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل مجی ہو جائیں "

م اگراپ اسی میں مصلحت بیجے ہیں تو میں ضدنہیں کروں گا.ودنہ اطام امیر کی بیر ماں پہننے ہوئے میں نخ محسوس کرنا "

یزیدنے مصافحہ کرتے ہوئے کہا سیں ایک ادرسوال پوچھنا چاہتا ہوں عرب سالادوں میں سے آپ کا بہترین دوست کون ہے ؟"

م میرے سب ووست ہیں لیکن جوشخص میری زندگی کے ہرسپ لوسے واقت سے وہ زبیرہے ، وہ ہروقت آپ کے ساتھ دہنے گا!"

" بنیل میں اُسے ایک صروری کا م کے بلے فور الدین بھیجنا چاہتا ہوں!" " دہ ایپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا!"

" بین آب کے دخصرت ہونے سے پہلے اسے دوانہ کر دینا چاہتا ہوں ا آب اسے میرسے کمرے بیں بھیج دیں "

محدّ بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا یہ انصیب ان کے کرے بیں چور آئد

(Y)

يريدكواس كے كمرے ميں جھوڑكرعلى وبيركو بلافے كے بيے چلا كيا اوريزيد

یزیدنے کہا سِیں آب سے سندھ کے حالات ہو چھنے نہیں آیا۔ ہیں آپ کویہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ہیں دہیں گئے ۔'' محدّ بن قاسم نے جواب دیا۔"آپ کی ہمدددی کا شکریہ! لیکن ہی امیارلوین کے حکم سے سرتا ہی نہیں کرسکتا۔''

" لیکن آب نہیں جانتے کہ سیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے!"
" مجھے معلوم ہے، گر میں بہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے
بیے عالم اسلام دو صفوں میں تقسیم ہوجائے "

"آپ اس عمر میں مبری توقعات سے کہیں ذیادہ دوراندلی بی بری مجھے لین ا ہے کہ اگر میں خود جاکرسلیمان کو یہ بتا دُن کہ سندھ میں ایک لاکھ سے ذیادہ سے باہی ایک لاکھ سے ذیادہ سے باہی ایک کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہادیں گے، تو وہ آپ کے خلاف لینیا اصلانِ جنگ بنیں کرے گا ہے۔

" بیکن اس کالازی نتیج بر ہوگا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بست مڑی جماعت مرکز سے کرے کرعلی کھر جوجائے گی اور ہم اس دنیا بیں ایک اجتماعی جدوجہد کے الغام سے محروم ہموجائیں گے۔ بیں آپ کو یہ مجھانے کی عزودت نہیں سمجھتا کہ لامرکز بیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سے دوبتی ہے !"

یزیدنے کہا یہ میرے پاس نمازے پہلے ادودکے معززین کا ایک وفد آیا تھا اور وہ یہ کھنے کتھے کہ ہمارا دلوتا ہم سے بنہ چھینے اگر کیلمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہمند وستان کو اس کے خلاف شنعل کر دیں گے " بدسلوکی کی تو وہ تمام ہمند وستان کو اس کے خلاف شنعل کر دیں گے " "آپ اس بات کی فکر نہ کریں ایس انفیس مجھالوں گا "

یزید محدمی فاسم کا فیصله ایل سمح کرخاموش ہوگیا۔ اس کے بعد محدین قام نے اسے لندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشدوں کے ساتھ

بے عنا دہے کہ وہ جاج بن بوسف کا داما دہے برمکن کوسٹسش کریں گے کہاس كے متعلق فورًا فيصله بهوجائے -سيمان نوداتنے بااثراء مى كوزيا دہ ديرتك زنده ر کھناخطرناک خیال کرسے گا عمر بن عبدالعزیز اگر مدبیز میں نہ ہوئے توجہاں بھی دہ . ہوں ہم وہان پنچواور کوسٹس کروکہ وہ محدّب قاسم کی سمت کا فیصلہ ونے سے يهد دسن بنج جائيس ميرب نزدبك يهمهم تمام مندوستان كي فتحسد زياده

نبرسف أعظف موسف كمايد مين المي جامّا مون " " جاد اخدا تھاری مددکرے ؛

زبیر بزید کے کمرہے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پینچا۔ ناہید و خالد اور زبره اس كا انتظار كررسي عظ وسب في بك زبان جوكد كهاي كباخبرلات ؟ " بیں مدینے جادہا ہوں "۔ ذہر صرف اتنا کہ کر عقب کے کرے ہیں ایاس نبدیل كرف كريار المربكلاكيا يخورى ديربعدوه لباس تبديل كرك بالبربكلان الهبدان كونى سوال بويھے بغير كھونٹى سے تلوادا مادكراس كے باتھ ميں دسے دى ـ خالد نے اعظیے ہوئے کہا " میں بھی آب کے ساتھ جلتا ہوں " ربیرنے تلواد کمرکے ساتھ با مدھتے ہوئے کہا " نہیں تم ناہیداور زہرا کولے کر محدثون قاسم کے ساتھ بھرہ پنج جاور" زبران كا" بعيا! مدين بين آب كوكيا كام يد ؟" ر نیر شف حواب دیا " میں ایک البے آدمی کے باس برید کا خطالے کرجا کا ہوں جو محدین فاسم کو بچا سکتا ہے خالدا تم بھیرہ پہنچ کرسیدھے محدین فاسم کے

· گھرچا جانااورزبیدہ کو نستی دینا ۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی مہت جلد مہال بنیج

جاؤں گا۔ نامید فلا حافظ إزہرا إمیری کامیا بی کے لیے وعاکدنا "زبریہ

ر مجمج القنين به يم حاور ، وه اس وقت مدين بين بين ليكن د است بين ابك لمحد صالع مذكرنا مبليمان كيمشر جنعيس محكر بن فاسم كي ساتع فقط اس

مشعل کی دوشنی کے سامنے بیٹھ کرخط لکھنے ہیں مصروب ہوگیا ، مقوری درلعدنہر اندرداخل ہوا برزیدنے ہاتھ کے إشارے سے اسے بیٹھے کے بلے کہا -نبيرديد كسبيطاد بالخطاخة كرف كالعديز بداس كى طرف متوجهوا.

آب ایک لمیصفر کے بلے تیاد ہوجا ہیں۔ یہ خطر بھر هالین!"

بزیدنے خط زبرے ہا تھیں دے دیا۔ زبرنے خط بڑھا اور اس کے مرجهات ہوئے چرے برامیدگی دوشنی جھلکنے لگی ۔ بزید کا بخط محرن عمر بن عبدالعزيز رجمة الله عليه كانم تقاجس مين اسف محدثين فاسم كوعالم اسلام كاجليل الفذر مجايد ثانت كرف كالعديم بن عبدالعزمز دحة الله عليه یرابیل کی تقی که وه اسے سیلمان کے انتقام سے بچانے کی ہرمکن کومشسش كرس يربيك مكنوب كے أخرى الفاظ يد تھے:-

" محدّ بن قاسم جیسے مجا بدبارباربیدانیس ہوتے۔ بی نے اپنی زندگی بی برسي راسي ويجه بالكن اس فوجوان كي عظمت كابين محم اندازه نهين لكاسك ، ص في منزه برس ى عربين سنده فتح كيا اوراب اين ايك الكرباد براد ا جان بادوں کی موجود کی میں خوشی سے اطاعت اسر کی بیر یاں پہنے کے بیے نبار ہے۔ محدثین فاسم اسلام کے حسم میں ایک ایسا ول مے حس کی ہر و صور میں جيد انسانون كي عمري رياضت سے زيا ده ميني سے -آب عالم اسلام كو

امك نا قابل تلا في نفقهان سي بيا سكتے ہيں " دبیرنے خطریر هکریزیدی طرف دیکھا اور او جھا "ا آپ کو لقان ہے کہ

و ہ سیمان برانہ ڈال سکیں گے!"

كه كركمراء سے با برنكل كيا .

داستے بیں محد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشعل ممٹارہی تھی۔ اس نے دروات پر موک کر اندر جھا نکا ور بھر کچھ سوچ کر دب پاؤں اندر حلاگیا۔ محد بن قاسم گری نید سورہا تھا ایک معصوم بہتے کی سی مسکل مہٹ جسے زبر نیبندگی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر کھیل دہی تھی۔ سر مانے کیطرت دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لئک دہی تھی بسکے ساتھ کسن اور نوجوان سالا نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور مندھ کے باشدوں کے قلوب کومستی کمراییا تھا۔

ایک نامعلوم جذبے سے تخت ذہر کا دل دھڑکا۔ اس کی آنکھوں ہیں آنسو آگئے اور وہ کا بیتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کمہ کر با ہرنکل گیا یہ میرے بھائی! میرے دوست! میرے سالار! خداحا فظ!"

می سے نکلتے وقت زبرا پنے سہے ہوئے دل کو بار باریہ کہ کرنسلی دے رہا تقاریہ نہیں! نہیں! ہم ایک بار اور صرور ملیں گے :"

(F)

" صبح کے وقت محل کے دروازے پرتل دھرنے کو جگے۔ نہ تھی۔ محمد ماسے سٹرھیاں دروازے سے باہر نکل تو بچوم نے إدھرا دھرسمنٹ کردروازے کے سلمنے سٹرھیاں فالی کردیں۔ فوج کے عمد پدار شہر کے معززین ادر پرومت آگے بڑھ کراس سے مصافحہ کرنے لگے۔ بھیم سنگھ کی بادی آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لیدٹ گیا۔ اس نے کہا "آپ نے میرااسلامی نام تجویز نہیں کیا "
پیٹ گیا۔ اس نے کہا "آپ نے میرااسلامی نام تجویز نہیں کیا "
دکھتا ہوں ا

ہوں! سیر هیوں سے نیچے ایک سیا ہی گھوڑ الیے کھڑا تھا محکد بن قاسم نیچے اُرکر

کھوڑے پرسوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ نے بھاگ کرباگ تھام لی ۔ محمدُ بن قاسم کے احتیاج کی احتیاج کے احتیاج کی اح

گھوڑ سے پرسوار ہوکر محد بن قاسم نے چادوں طرف دیجھا۔ اُسے کوئی آنکھ آنسووں سے خالی نظر نہ آئی۔ سفید رہیں بوٹر سے بر محسوس کر دہے تھے کہ اُن کا عزیز ترین بیٹا ان سے دخصت ہور ہاہے۔ بیوہ عور تبیں اور تبیم بہتے بہمیوس کر دہ ہے تھے کہ قدرت ان کا دہر دست سہاد انجھین رہی ہے ۔ نوجوان لوگیال بیر کہہ دہی تھیں کہ اُن کی اُن کی عفت وعصمت کا نگہان جارہا ہے۔ اُدود سے درو دیواد برجسرت برس دہی تھی۔ عفت وعصمت کا نگہان جارہا ہے۔ اُدود سے درو دیواد برجسرت برس دہی تھی۔

این باب کے اشادے پر شہرکے پر وہن کی نوجوان لڑکی آگے بڑھی اوداس بنے محدّ بن قاسم کو بھولوں کا ہاد بیش کرتے ہوئے کہا ہم میرے بھائی! بیں ادود کی نمام کنیاؤں کی طرف سے پر تحفہ تھادی خدمت ہیں بیش کرتی ہوں " محدّ بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھیر قول کر ہے۔

دیمبل کے بازاروں سے سیلمان بن عبدالملک کے قیدی کا گھوڑا بھولوں

کے ڈھیردوندتا ہوانکل \_\_\_\_ اُرور کے باشندوں نے کسی شہنشاہ کا مبلوس بھی اس قدرشا ندار ، دیکھا تھا۔ کسی عزیز کی جلائی پراس قدر آ نسونہ بھا کے دو ہا کہ جنھوں نے دو سال قبل فانح سندھ کو اپنا بدنزین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خبر مقدم کیا تھا دمی اب بھولوں کی بارسشس کے درمے ہے ۔

علی اخالدا ناہیداور زہرا محدِّن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیو سے ساتھ پہلے ہی شہرسے ہا ہر پہنچ چکے تھے۔ یہ قافلہ ساتھ نفوس برشمل تھا۔ the second of th

and the second of the second

and the second of the second o

# عروب افياب

حضرت عمربن عبدالعر بزملهر کی نمازاد اکرنے کے بعد مسیحد نبوی سے باہر نکل أبع عقد المانك ايك سواد درواز ميراكردكا سواركا جره كردوغبارس أماموا تقاراس کا بہرہ مجھوک، پیاس اور تھ کا وٹ کی وجہدے مرجمایا ہوا تھا۔ اس نے مرتب عبدالعزيزكو بانق كے اشارك سے اپنى طرف متوج كرتے ہوئے كھے كانے كى كوشش كى ليكن خشك كليست آوازية كل سكى . وه كلورس مع الركر خط نكالي كے ليے جبب بین ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیر کی طرف بڑھا لیکن دو بین قدم اٹھانے کے بعد لڑ کھڑاکہ زمین برگر بڑاا در اس کے ساتھ ہی تھے ہوئے گھوڑے ل انسینے کو جھ سے ازاد ہونے ہی زمین پرگرنے کے بعد ایک جھرجری سے کر دم توروا بسوارز برنفا للك است على كمسجد كع جرب بين المسكة فقوري دير بعد سواد في جب بوس مين اكرا تكيين كولين والوقت الرين عدالعرير اسكون، پر یا فی کے چھینے دے ڈیلے گئے: اس نے یا فی کا پیالہ چین کر مینے کی کوشش كى ليكن عربي عبدالعزيد في كماي مقول ى دريمبركرويم يها بى بهت زباده يا في بى يحكے بور اب كچه كھالو معلوم بو ناست مسفى دون سے كچه نهين كھايا "

ان میں چالیس وہ سپاہی سے جو محر بن قاسم کو پابرزنجر ومشق ہے جانے ہر بید بن ابولبننہ کے ساتھ آئے تھے۔ واسط کا کو توال مالک بن یوسف صالح کی سفادس سے ان کا سالاد مقرب ہو کر آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی بیر ہدا بیت تھی کہ وہ داستے ہیں محر بن قاسم کے ساتھ کوئی دعایت نہ کرے۔ مالک نود کھی حجّاج بن یوسف سکے خاندان کا برا ناوشمن تھا لیکن ادور پہنچ کر وہ یزید بن ابولبننہ کی طرح میں بن قاسم کی تنصیبت سے متا تر ہوئے بغیر نہ اور پہنچ کر وہ میزید بن ابولبننہ کی طرح میں تاکم کی تعقیبت سے متا تر ہوئے بغیر نہ اور میا تر ہوئے کہ وہ کھلے بن وال ادور سے اس کی دوا تھی کا منظر و کیھے کر اس قدر متا تر ہوئے کہ وہ کھلے بن وال سکے علا احتام پر تکت چینی کرنے دیا۔ اس کے علا احتام پر تکت چینی کرنے دیا۔ اس کے علا احتام پر تکت بھی کرنے دیا۔ اس کے علا احتام پر تکت کے ساتھ بھرہ سے جا و امیر المومنین کو میں جا ب

دوببرکے دفت سیف الدین (بیم سنگھ) آدود کے پروہم سے کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا دور راستے کی گر دبیں ایک فافلے کوروبوش ہوتے دیکھ ہاتھا۔ پروہمت نے ایک ٹھنڈی سائس لیتے ہوئے کہا یوسندھ کا آفناب دو پیر کے وقت عروب ہود ہاہے ،"

The track of the state of the state of the state of

Sand Profession College and State of the Sta

The second of th

از با معادی در اونوم بر تامیم کی ماقیه کمی در خود بر از از در معید برد رسی می زیر در از ادر این می از از ادر این از ادر ای

23

زبرسے کما در ایک تقوری دیر بیٹھ جائیے!

ذبیرنے کہا م اگرآپ کا حکم نہ ہوتو میں کھڑا دہنے کو ترجیح دوں گا بیٹھنے سے انسان پر نینداور تھ کا وہ کا مملد نسبتاً دیا دہ شدید ہوتا ہے!"

ایک عرب سے پوچھا "آپ نے داستے میں بالکل آدام نہیں کیا ہ" نربر سے جواب دیا " دن کے وقت بالکل نہیں اور دات کو بھی اس وقت جب میں ہے ہوئ ہوجا یاکر تا تھا ؟

عمر بن عبدالعزیز نے پوچھایہ ہم نے داستے ہیں کینے گھوڑ ہے نبدیل کے ؟
مارورسے بھرہ تک ہر با پنج کوس پر سپاہیوں کی پوکیوں سے بین تازہ دم
گھوڈ انبدیل کرتا دہا لیکن بھرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے ہیں نے سیدھا
داستہ اختیا دکرنا مناسب نبال کیا اورصح ائے ہوئے ہوئے جھے لبض
اوقات ایک ہی گھوڑ ہے برکئ مزلیں طے کرنا پڑی ۔ اس سے پہلے ہیری مواری میں چاد
گھوڑ ہے دم قوڈ ہے ہیں !"

عرابن عبدالعزیر نے کہا " لوگ محرد بن فاسم کی فتوحات کی واستانیں تعجب اس محد بن محدد میں میں ہوں، اس کے ایم کوئی قلعہ نا قابل تنجر نہیں ہوسکتا !"

خادم نے آکر الملاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ زبرادر عربی عبدالعزیر جرے مسلم با ہرکل کر گھوڑ دل پر سواڈ ہو گئے :

(Y)

سلیمان کوسندھ سے محمد بن قاسم کے دوانہ ہونے کی اطلاع مل بی کھی اُسے یہ معلوم ہو جبکا کھا کہ اُرک کی طرح مکران اور ایران کے ہرشہر کے باست درے باست درے

عمرُن عبدالعزیز کے اشادے ہر ایک شخص نے ذہبر کے سامنے کھانا دکھ دیا۔
لیکن اس نے کہا یہ نہیں ایم بھے پانی کی ضرورت ہے "اور بھرچونک کر اپنی جبب ہیں
ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا یہ میں پہلے ہی ہست وقت ضائع کر دبکا ہوں یہ خط
لیکن ..... بُ جیب خالی پاکر اس کی آنکھیں گھٹی کہ گھٹی دہ گئیں۔

عمر بن عبدالعزیر سف کها" تمهادا خطیس برده چکا بهول محصاد سے گھوڈسے کے دم توڈسف اور تمهادسے ہوئ کوئی کوئی سے دم توڈسف اور تمهادسے ہوئ کوئی صروری بینام لائے ہوئ

زبیرنے کہا یہ تو آپ محدثان قاسم کے لیے کچے کریں گئے ؟" " بیس دمشق جاد ہا ہموں \_\_\_\_ " یہ سکتے ہوسئے آ کھوں نے اپینے ایک ساتھی کی طرف د کیمیاا ورسوال کیا یہ میرا گھوڑا تیارہے ؟"

اسس في مواب ديار جي بال!"

د نبرنے کہا سیں آپ کے ساتھ چلوں گا!

ا تفول نے جواب دیا۔ " تنہیں اتم آدام کرد تم گزشتر سفریں بت نٹرهال ہو چکے ہو !"

ر نہیں ہیں بالکل ٹھیک ہوں میرے نڈھال ہونے کی وجسفری کلفت سے زیادہ میرے دل کی بیان تھی داب بہاں ٹھیر کر انتظاد کرنے میں مجھے سفر سے ذیادہ نگلیف ہوگی !"

: عَرْبِن عبدالعزيز في كما مربست اجها، تم كهانا كهالوا"

ر زبر نے جلدی جلدی کھانے کے جندانوالے نئیس دکھنے کے بعد بریلے بھر کریانی بیا اور اُکھ کر نولا س میں تیار ہوں "

عُرْبِن عبدالغريزن ايك عرب كو دوسرا هُورٌ بادكرن كاحكم ديا اور

كرين كم السيد الله بالت كالجي الديشرية كم وفال ناميد كي اوازاكس ك حق میں بست مفر ثابت ہو گئی ۔اس لیے اس سے فیصلہ کیا ہے کہ محدین قاسم کوسیدھا واسط بنجاما باف ني دوان لوكيول كوعبى لفره يبنج سفروكما جابتا بدرانا يد وہ صبح تک نو دیداں پنچ جائے " چوکی کے سالارنے مالک کو صبالح کا دہ خط د کھایا جس میں یہ ہدایت کہ محدین قاسم کو اس کی آندنگ روکا جائے۔ : گزشتہ سفریس محدین قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن پوسف كواس كے ساتھ غايت درجرى عقيدت بوطى متى اس كا خيال بقاكر المر مك لوگوں كا بوس و خروس سلمان كو محدّين قاسم كے متعلق ابنااداده تبديل كرنے يرمجودكر ديد كا: واسط وليدكي موت كي تعد عيرايك بار خارجي عن عركام كذب د چکا تفا، اسے امیدر من کر وہاں سے محدین قاسم کے حق میں کوئی اوار اسے گا۔ وه عشائی تمانی العد کھ دیراپنے فیصے باہر رہانیا فی کی عالت میں مهلباديا بالأخروه ايك مضبوط إداده كمر محدين قاسم كينضي من واخل بأوار مُحِدِّنِ قَالَمَ شَمِع كَي رُوشَى مِين مِنْهِا كِيمَ لِهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله بالك نے كما سراك كسى كے نام كونى خط بھيجنا جاہتے ہي تومين انتظام وتحرب فالبم يفتحواب ديار تهنين يهنط نهني مين الك نني فسم ي مجين القشر تبادكريا مون ميرك جبال مين اس سع بتحرزياده دوراورزبارة فيج نشانے بر محسکا ماسکے گا " الكب في جواب ديا الراس وقت أب كو كهد اين منعلق سوخنا عاميد " مرين قاسم في مواب دياي مين ايك فرد بنون اور مجليق ايك قوم كي

داستيناس كابرتياك خيرتقدم كردب عق اوديز بدن بناوت كخ خوب سع اسے نظریاں پرنانے کی جرائت نہیں کی ان جرول بنے اس کی آ کی انتقام پرنیل كاكام كياراس فيتمام ترديكها وران بس سعوسب بسازيا وه تيزاود مجك ووز تھا،اسے محدین قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیادات دیے کرنجرہ دواندکر ديا يه صالح عقاد غازي محرَّمن قاسم كابدترين دشمن إ بھرہ کے توگ جس بے جینی اوربے قرادی سے محدین قاسم کا بتطار کر رہے تنے اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کربھرہ میں محدین قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تولوگ بغاویت بر آمادہ ہوجا ہیں گے۔ وہ محدین قاسم کویا ہرز تجربھرہ ہے واسط بين ما يا منا عقاليكن بعرة كيموام كالحوين وخويش دكيكراكسف بنا اداده الالت الله الله المالية المراس والمراس ایک شام محدین قاسم کا قافلہ بھرہ سے میس میل کے فاصلے پر ایک بنی کے قریب بہنی ایستی کے لوگوں کو بدا ملاع مل حکی تھی کنسندھ کا فاتح اورسیلمان کا قیدی ایک دات بهان قیام کردے گانستی کے مرد ، ورتیں اور بیتے فرج کی پوکی کے سامنے کھوے تھے۔ عورتیں محدثن قاسم کے علاوہ اس لو کی کو ویکھنے کے لیے بقرار تقبن ، جس كي آواز في سنده كي تاديخ بدل دا في تقي عمد بن قاسم كوديك ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے کئی ہاتھ بیک وقت اس کے تھوڈے کی باگ تھا منے کے لیے بڑھے عودتوں نے بوکی سے کچے فاصلے برہی حمل برداداوتك علم اليا. زبرااودنا بميذكوايك مكان بين كيكن ہوکی کے عافظ سیامہوں نے مالک بن اوسعت کونٹایا کرصابے راستے کی ہر بسنى من محدين فاسم كي او مجلكت كي خبرين سن كرسخت يمقيطرب بيدادراكس بخطره ہے کہ نصرہ کے لوگ شاید ذیا دہ جوش وخروش کے اکس کا خرمقسدم

کروری کو محسوس کریں اور ان بیں ایک ایسا اجتماعی ضمیر بپدا ہو جائے ہوسیان کور اور است پر سے اسے یا کم اذکم سیلمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملہ اس قدر سخت ہوجا نیں کہ سیلمان جسیوں کیلیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔اگر میرے انجا سخت ہوجا نیں کہ سیلمان جسیوں کیلیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔اگر میراث تسیم سے متاثر ہوکر عوام نے بیمسوس کیا کہ وہ امادت کوکسی کی فاندا فی میراث تسیم کرستے میں فاندا فی وادث کوستے میں فاندا فی وادث کوستے میں معالی پرستے اور الحقول نے سیلمان کے بعد اس کے کسی فاندا فی وادث کی سب سے بڑی سعا دت سمحتا ہوں "

مالک بن بوسف نے لاجواب ہوکہ کہا "آپ کا فیصلہ اُلل ہے یہی ہاد
مانتا ہوں لیکن ان لوکیوں کے تتعلق آپ نے کیا سوچا ؟ مجھے ہوگی کے سپاہیوں
سے معلوم ہواکہ صالح بھرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انحبیں بھی واسط
سے معلوم ہواکہ صالح بھرہ نے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انحبی بھی واسط
سے جانا چاہتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بھرہ نہ چنچنے سے لوگ زیادہ شتعل
ہوں کے مجموعہ کے ہرگھریں ناہید کا انتظاد ہود ہاہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ صالح
کے بہال بینے سے پہلے انحین بھرہ دوار نکر دیا جائے "

محکرین قاسم نے کچے سوچ کرجواب دیا۔" مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہید دنیر کی ہیری ہیں ہے اور صالح میری طرح ذبیر کو بھی اپنا بدترین کوشسن خیال کر ناہید ۔ تاہم مجھے یہ اُمید نہیں کہ وہ ناہید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جراُن کرے گا !"

مالک نے جواب دیا " بین کئی برس صالح کے میا بھ گزاد چکاہوں دہ انسان نہیں بلکہ سانب ہے۔ اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گئے تھی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو بین آپ کو لقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ مرف کے بلے تباد ہوں گے ، اس بلے میرا مشورہ قبول کیجیے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ تباد ہوں گے ۔ اس بلے میرا مشورہ قبول کیجیے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ

صرورت ہے۔ اگر مجھے تید کرلیا گیا تو آپ خودیہ نقشہ امرالمومنین کے پاس بہنچادیں!" مالک مے جواب دیا "آپ کی شمت کا فیصلہ ہوئیا ہے۔ آپ بھڑہ کے بجائے۔ اس میں ماریا جانبہ میریاں!"

سده واسط جارب بين! محدَّين فاسم نے جواب دیا " مجھے پہلے ہی بہ خیال تھاکہ وہ مجھے لفرہ لے جانے کی علطی نہیں کریں گئے " مالك في كماي اب أب اين متعلق فيصله كرسكت بين. وأسط كي كم بوگ اب كے حق میں اوار اعظائیں كے مبکن آپ كے بقرہ بہنچ جانے بر ہزادوں مجاہد ایب برجان دینے کے لیے نیار مہوں کے صافح اسے دات بامنے کسی دفت یماں پہنچ جائیگا ۔ اس کے تعدیماری تدبتر ہے سود ہوگی اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فور ان لوکیوں کو لے کر دوانہ ہو جا تبیں۔ وہاں آپ ہرگھر كوابية ليد ايك قلعه بإين كم أب أعظيه به وقت بهت نازك يد إ" محدّ بن قاسم في مواب دبار ميري جان بجافي كياف كيا الماكية کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں جکیااس سے پہلے بھرہ کے لوگوں کی بغاوتوں مُنْ عَالِمُ اسْلَامٌ وَكُمَّا فِي تَفْصَالِنَ بَهُينَ بِينَ عِلَيا وَكِيا مُنْرِي بَهَاجًا أَنْ اسْ فِدَرِّمِتِي مِي كراس كے يلے لا كھوں مسلمانوں كى تلوادين أيس مين محرا جائيں - ہزادوں ا عورتين نيوه أور بيعيم مهوجائين والربين عالم اسلام كواس نبأبي سنجليف کے بیے فربان بھی ہوجاؤں تو کیاآب یہ مجھتے ہیں کہ میری فربانی النیکاں جائے ي كي يرمسلمالول كي بدسمني مد كرخلافت اب ملوكيت مين نبديل بهوهي ميد تائم مسلمانون كاسوا واظم السي خليفه تسليم كرسنه كي غلطي كري كانه والداس ، دفت مبری بغادیت فقط خلیفرسلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سواد الم کے خلاف ہو گی لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بغیب دلوگ اپی اس

بصره بھیج دیجیے، بیں چندسپاہی بھی ساتھ کیے دینا ہوں اور اگر آپ کو اسلام کاستقبل بست زیادہ عزیر سے تو آپ انفیس ہدایت کرسکتے ہیں کہ وہ بصرہ بیں کسی بغاوت کی حصلہ افزائی مذکریں "

ور المار ال

وری بست بدر بدر است بھاگنا ہوا بستی کی طرف چلاگیا اور محد بن قاسم مالک کی طرف میلاگیا اور محد بن قاسم مالک کی طرف متوج ہو ایس آپ فور ایس نیس یا نی ،علی بھی ہما ہے کی طرف متوج ہو ایس فور ایس نیس یا نی ،علی بھی ہما ہے ماعظ جائے گا!"

الک نے پر اُمید ہوکر او چا " نواب جارہے ہیں ؟"

مرائی اسم نے جواب دیا "اگر تھاری اجازت ہوتو ہیں انھیں بھرہ ا

چود آبر میں انشاء اللہ صبح بک واپس آنجا ق<sup>ال</sup>!"

مالک نے جواب دیا یہ آپ دائیں آنے کا نام ندلیں۔ بہتریہ سے کہ آپ سندھ کا درخ کریں۔ میں چند دانوں میں آپ کی بیوی کو دہاں بہنچا دیستے کا انتظام کر دول گا۔"

ا میر میری خاسم نے کہا جمیرے دوست! میرے متعلق باربار غلط اندازہ ا مذلکا و میری شخصیت النبی نہیں جو کہیں جھی سکے میں فقط چند لمحات کے ا

یے گرمان چاہتا ہوں اور وہ بھی اس صورت بیں کہ تم میرے وعدے کا عنباد کرو اگر صالح آج دانت بھرہ سے رواز نہیں ہو گیا تو بیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدال بہنجے سے پہلے واپس آجاؤں گائی

" صالح جید آدی ایسے حالات میں دات کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سفر نہیں کیا کہ دن کے وقت سفر ان کی زمین پر بھونک بھونک کر قدم دکھتا ہے۔ میں کھوڑ سے نیاد کرتا ہوں۔ اگر آپ بھرہ پہنچ کر والس آنے کا ادادہ تبدیل کرلیں تومیری فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں۔ آپ اس کے ہاتھ پہنچام بھیج دیں میں اپنے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں۔ آپ اس کے ہاتھ پہنچام بھیج دیں میں اپنے ساتھ بول کے ہمراہ سندھ جیلا جاؤں گا !"

مُحدِّن فاسم في درا تلخ بهوكركها " مالك تم مجھے بارباد نادم مركر درا المخصيل مجھے برا منبل تو ميں نہيں جاتا !"

بعرب مالک نے کھسبانا ہو کہ کہا یہ نہیں بنیں ایس گور وں کا شطام کرتا ہوں۔ پ نبار ہوجا کیں ؟

مقولی دیربعد محدّن قاسم، حالد، نامید، زهراا و دعلی صبادف ارگورون پرنجره کارخ کردید منظر محدّن قاسم نے داستے میں صالح سے محرکا خطره محسوس کرتے ہوئے لجرہ کی عام شاہراہ سے کتراکدایک دوسراا ورنسبنی لمباد است اختیاد کیا :

(F)

آدھی دات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی ذہیدہ کے کرے ہیں واخل ہوئی اور استھ بچھوڑ کر میں واخل ہوئی اور استھ بچھوڑ کر حکانے ہوئے کہنے لگی " ذہیدہ! وہ آگئے وہ آگئے !

د استھ بچھوڑ کر حکانے ہوئے کہنے لگی " ذہیدہ! دمیدے ذرابلن کر داذمیں کہا۔ خادمہ نے ذرابلن کر داذمیں کہا۔

گئی اور محد بن قاسم ، خالداور علی کواس کمرے میں پہنچانے کے بعد زمیدہ کے کرے کرے میں کہا ہے اور میں میں داخل جوا

(8)

دات کے پیچلے میر محدین قاسم اپنے کرے میں بیٹھا ذہیدہ سے باتیں کہ دہا تھا کرے کا دروازہ کھلاتھا۔ ذہیدہ کیھی کھی اپنے شو ہرکے چرسے سے نگاہ بھاکر باہر چھا کمتی اور آئکھوں میں آئسو بھر کررہ جاتی سیبیدہ میں است شام جدائی کا بیغام دسے دہا تھا۔ مرغ سحری اذان سے کچے دیر پیلے ہی محدین قاسم سفر کے لیے تیاد ہوگیا۔

" زبیده کی والده محد بن فاسم کے متعلق سیلمان کے ادادوں سے واقعت ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بھرہ کے جند بااثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق دوانہ ہوچکی تھی۔ محد بن فاسم نے اسطے ہوئے کہا یہ افسوس ہیں ان سے مل نہ سکا۔ ذبیدہ اِ مجھے امید ہے کہ نا ہیدا ور ذہرا تھیں اُداس نہ ہونے دیں گی۔ ابھی چندون ہی کوسٹسٹ کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو بتہ نہ جلے "
گی۔ ابھی چندون ہی کوسٹسٹ کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو بتہ نہ چلے "
ذبیدہ ہونے جینے کر بچکیوں کو ضبط کر دہی تھی لیکن اسس کی نگا ہیں کہ دہی تھیں میں ہے تھے جادہے ہیں ؟"

مُحَدِّبِن قاسم نے کہا یہ ذہیدہ اِ خداحا فظ اِ" ذہیدہ نے ہوکر کہا یہ اگر آپ نچھے اجازت دیں تو میں آپ کو اطبل تک چھوڑ آئوں ؟"

اس نے جواب دیا" نہیں تم ہیں کھرد ۔۔۔ اور میری طرف اسس لمرح نہ دکھیو!" « زمیده الحمد البا!"

زبیره کی عالمت اس بھٹے ہوئے مسافر کی سی تھی جے کِسی نے ہے ہوشی کی حالت میں جینے ہوئے مسافر کی سی تھی جے کِسی نے ہوئے می حالت میں جینے ہوئے صحال سے اُمھا کر تحلیان میں جینے دیا ہو جو ایک گھونمٹ پائی کو ترسنے کے بعد دریا میں موسطے لگار ہا ہو ۔ جذبات کی شدت سے زمیدہ ایک ثانیہ کے لیے ہے حس وحرکت میں جی دہی ۔ خادمہ نے مشعل جلا کرد کھ دی اود کھا۔ "زبیدہ یا ای کے ساتھ چند میں ان ہیں "

اننی ویرمیں زبیدہ اپنے حواس پر فابو پا چی تھی" وہ کمال ہیں ؟ "اُس نے لرزتی ہوئی آفراز میں سوال کیا۔

وه اصطبل میں گھوڈے باندھ رہے ہیں۔ دولڑ کیال صحن میں کھڑی ہیں۔ ذہیدہ نے باہر نکل کرچاند کی روشنی میں نہراا ور ناہید کی طرف دیکھا اور کہا "آپ یمال کیوں کھڑی ہیں۔ اندر آئیے۔ میں ابھی خواب دیکھ رہی تھی آپ ناہیداور ذہرا ہیں نا؟"

نا بهدیواب دید بغیرات با برای برای با به به میرنده سے لیک کئی اور زبرای آنکھو پی ضبط کی کوشش کے با وجود آنسو اُنڈ آسنے ۔ نا بهدسے علیحدہ بہوکر زبیدہ، زبراکی طرف منوجہ ہوئی اور اس سے آنسووں کی وجہ پوچنا چا بہتی تھی لیکن اتنی دیر بیں محدین فاسم ، خالد اور علی فریب آتے دکھائی دیدے۔

محدٌ بن قاسم كے ساتھ دواجنبى دىكھ كر زبيرہ نے ناہيداور زبراكواندر د جانا چاہائيكن ناہيد نے كها ير ہميں دوسرے كرے بيں آرام كرنے دنبكيے ہم بهت تھى ہوئى ہيں "

ذبدہ نے کہا یہ بست اچھا اکن آرام کریں " فادمہ ذبیدہ کے اشارے پر زہراا ورنا ہیدکودوسرے کرے ہیں لے لاتا .

مُحدٌّ بن قاسم نے گھوڑے پرسوار ہوکر مصافے کے بلے کا تفرط هایا : خالد نے ﴿ جذبات سے مغلوب ہوکر اس کا ہا تھ ا بینے ہونٹوں سے انگالیا سِمیرے دوست! میرے بھائی ا میرے آقا خلاحا فط!"

خالدکے آنسو محدین فاسم کے ہاتھ برگر بڑے۔ وہ ہاتھ چھڑا کرعلی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ ابینے ہاتھوں میں تھام کر کانبتی ہوئی اواز میں خداجا فظ کہ کرسسکیاں لینے انگا۔

دروازے سے باہر سکتے ہوئے محدین فاسم نے بیچے مطرکر دیکھا محن بیں چند قدم کے فاصلے پرتبین عورتیں کھڑی تھیں۔

خس وقت بفره کی مساجد میں افرانیں گو رکنے دہی تقیں۔ محمد بن فاسس اس بازاد میں سے گزر ہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بھرہ کے لوگوں نے سندھ پر مملہ کرنے والی افزاج کے سنرہ سالہ سپرسالاد کا شاندار جلوس د مکھا تھا۔

شہرسے کچے دور جاکہ اُس نے ایک ندی کے کنا رہے صبیح کی نماز اداکی اور گوڑے پر سوار ہو کر اُسے سر پر ط جھوڑ دیا ،

(4)

خلیفرسیلمان سبحد میں مغرب کی نمانے بعد فقرِ خلافت میں داخل ہورہا عقاکہ بیچھے سے کسی نے آواز دی پرسسیمان!"

اس آواز بین عضرٌ مجی تقاا و دجال کھی سیلمان نے پونک کر بیچھے دیکھا اور کھا یوکون!" عمرٌ بن عبدالعز برنے اس سوال کا بواب دینے کی جاتے سیلمان کاباز و کیڑیا اور کھا یہ سیلمان! خدا کو کیا جواب دوگے ؟" ذہبرہ کی نگاہوں کے ساشنے آکسوؤں کے بیہ دسے حاکل ہودہے سکتے۔ اس نے آئکھیں بندکرنے ہوئے کہا <sup>دو</sup> جائیے !"

محرّ من قاسم ایک لخط کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا دہا جن میں مجرّ من قاسم ایک لخط کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا دہا جن میں مجبّ اورا طاعت کے ہزادوں دریا بند مخطے ۔اس نے دومال نکال کو بید اس کے آئنسووں کو پو کچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے پھر کہا ہم جائیے!"
محرّ من قاسم نے دوقدم آگے کی طرف اعظائے اور ایک باد مرحک درکھا اور لیے باد مرحک درکھا اور لیے باد مرحک درکھا اور لیے باد مرحک کیا۔

اصطبل کے سامنے اُسیے خالداور علی دکھا تی دیے اور اس نے پوچھا۔ "خالد اِنم ابھی نک سوئے نہیں ؟"

> اس نے جواب دیا " ہم ہیں سے کوئی بھی نہیں سویا " محدّ بن قاسم نے کہا یہ جاؤ ادام کرو!" مرایکن بیں اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں!"

بہاں عظمر کرا ہے۔ انطاری ہر گھڑی قیامت ہوگی!" محدثین فاسم نے جواب دیا رسید تنھادے سالاد کا حکم نہیں۔ تنھادے دوست کی خواہن ہے۔ ان حالات بیں تنھادے بیے میراسا تھ دینا تھیک نہیں تم بعد میں سیکے ہوں

خالدنے مابوس موكر على كى طرف دىكھا اور وہ اصطبىل سىنے كھورانكال

ہے تو مجھسے یہ توقع مذر کھنا کہ میں تھیں مسلما اوْ ں کی گرون برچیری دیکتے دیجے کر خاموش دہوں گا۔ تم شایداس بات پرخوش ہو کے کہ قدرت نے آج تھیں استقام کا موقع دیا ہے لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ۔حس کےجاں شار متعاد مع ان شادول سے کہیں زیادہ ہیں بحس کی تلواد متعادی تلواد سے زیادہ تراورس کے تیر محادے نیروں سے زیارہ جگر دوز ہیں لیکن اس کے باوجودوہ ایک عاقبت نااندلین امبرک ساست سرنسلیم خم کردباہد یم نے بچاسس ادميوں كواكست فيدكرك لانے كا حكم دے كرسندھ بھيجا تفاليكن تم ہى با واكر تم خوداس کی جگر بروسنداور تھیا رسے باس ایک لاکھسے زیادہ جاں نٹاروں کی وج بوتی اور بندید محمیں جا کرخلیف کا بیچم سناتا کہ میں تھیں رنجیریں بہنا کرا جاناچا ہتا ہوں۔ توتم ان بچاس آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے بھارا اپنا مھائی تھادا امیر تھالیکن تم تمام عمراس کے خلاف طرح طرح کیس زشیں كرف ربيع ليكن محدث فاسم تمقيل الهي طرح جاننا تقاء السيد تم سيكسي مجلائي كى اميدى تى ده اكرچاس توسنده كے برگھركو استے ليے قلعرمنا سكت تھا۔ وہ اكر تمارسه اللجي كوفتل بهي كرويتا توجي شايدتم اس كالمجورة بكاله سكت ليكن اس کے باد بودوہ محادی اطاعت سے منحوت نہیں ہوا۔ کم اینے انتقام سے نبادہ نبين سويج سيك راس كه سائن عالم اسلام كالمستقبل بد كبائم أسس اس بات كالنتقام لينا چاست بوكدوه حجاج بن بوسف كاداما دسي ؟ اورفنون حرب كى نمانس بين اس في تحيي نيجاد كهايا تها وكاش اجس طرح وه ايك سیاہی کے فرانف سمحفنا ہے۔اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرانف سمحصوراس کی ا واج ہندوستان کے استری کونے تک اسلام کا پرجم اسرانے کا تہد کرچکی عين اكراسه والبس مذبلايا جاما توشايدوه اس وقت نك راجبونان فيح كرجيا

سیمان انتهادر بے کا نود بیند کا ایکن عراب کے دھند کے اور مرعوب سام کے دھند کئے وہ مرعوب سام کو دھند کئے دھند کئے بین وہ اسے فرڈ بیچان نہ سکا۔ اس نے ادھرادھرد کیفتے ہوئے کہا " مجھے آپ کی بین وہ اسے فرڈ بیچان نہ سکا۔ اس نے ادھرادھرد کیفتے ہوئے کہا " مجھے آپ کی گفت گو کاموضوع نازک معلوم ہوتا ہے کیا اس کے لیے تخلیہ مبتر نہ ہوگا ؟ آتے اللہ اللہ میں "

عُرِّبن عبدالعزیز نے کہا یہ میں تومسعد میں لوگوں کے ساھنے تھادا دامن پکڑنے کے پیے آیا تھالیکن اب حلوجلدی کرو۔ آؤ دبیرتم بھی!"

چند قدم چلنے کے بعد بینول محل کے ایک کشادہ کرتے ہیں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی ہیں زمیر کی طرف دیجھا اور کہا " میں نے تھیں کمیں پہلے مجی دیکھا ہے "

عر بن عبدالعزرنيان كمايواب باتون كادفت نهيس بين محد بن قاسم كمري متعلق كي كان ما مي متعلق كي كي متعلق كي متعلق كي كي متعلق كي كي متعلق كي كي كي متعلق كي كي كي اي مون "

محدَّ بن قاسم کانام سُن کرسیمان نے غصّے اور اصطراب کی حالت ہیں عمر کی طرف دیکھااورکہا مِن تواس کی سازنش مدبینے تک بھی پہنچ چکی ہے اور یہ ۔۔۔۔۔ اس کا دوست ہے ۔۔۔۔؟"

ذبیرنے کھای بیں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتالیکن بدغلطہ ہے کہ محد من خاسمے کہ محد من خاسم آپ کے خلاف کو تی سازش کر رہا ہے۔ میں بزید بن الوکسند کا ایچی بن کر مدینے بنجا تھا ؟

سیمان کچه کمنا چا بننا تفالیکن عمر بن عبدالعزیز نے بزید بن الوکبشه کا خط اس کے ہاتھ میں دیستے ہوئے کہا '' پہلے یہ بڑھ لو۔ یزید محقاد سے خاص ا حبا ب بس سے ہے۔ اگر اسے محد بن فاسم کی معسومیت ایسا خط مکھنے پر آمادہ کرسکتی مراب بيره بيجيه"

عربن عبدالعزير فطير مرسرى نگاه دا في كا بعديد خط زبيرك ما تهين ب ديااودكمار

"اب خداکرے، یہ وقت پر پہنچ جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو۔ کیا یہ بہترنہ ہوگاکرسی اورکو بھیج دیا جائے ؟"

د ببرنے بواب دیا سی خطره اصل کرنے کے بعد میری تفکاوٹ دور ہو چکی ہے۔ بیں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ داستے ہیں آدام کیے بغیر واسط پہنچ سکتا ہوں اگر مجھے داستے کی چوکمیوں سے تازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ادادہ ہے کہ بیں طویل داستہ کی چوکمیوں نے کہ بیں طویل داستہ اختیاد کرنے کی بجائے سیدھا صحرا عبود کر لوں "

سیمان نے ایک اور حکم نامہ داستے کی فوجی بچکیوں کے نام لکھ کر زہر کے حوالے کیا۔ خلام سے حکم ندہر کے حوالے کیا۔ خلام سے اکر اطلاع دی کہ گھوڈا تبادہ سے دہر نے سیامان کے مسابقہ مصافحہ کرنیکے بعد عرص عبدالعزیز کی طرف ہا تھ بوسے کہا۔ ساتھ مصافحہ کرنیکے بعد عمر بن ایس میرے ہیا۔ دُعاکریں ا

عمر بن عبدالعزیز نے فدا حافظ کھتے ہوئے زبیر کی طرف غورسے دیکھا۔ اس کے جبرے پر بوجند کمجے بہلے ایک طویل سفر کی کلفتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی دوشنی جھلک دہی تھی۔

مقول ی دیربعدز برایک نیزر فهار گورید برواسط کارش کردها تقان

(4)

صحرا بودکرنے کے بعد زبر ایک دات نیسرے پرکے قریب ایک سرمبزد شادآب علاقے میں سے گزر دیا تھا مسلسل بے آزامی سے اسس کے اعضاً ہوتا۔ آئے مجھے دمشن بہتے ہی بہتر جلاہے کہ تم نے اسے صالح کی نگرانی میں واسط بھی ویا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر بھے ہولیکن یادر کھوتم اس کی خطت اس سے نہیں جین سکتے ۔ لوگ جلاد کی تلواد جُول سکتے ہیں لیکن شہیدوں کا خون نہیں بہت بھولے میں ایکن اب باتوں کا وقت نہیں اگر فاتح سندھ کے سینے میں بہوست ہمونے والا نیراجی نک متھا دے ہا تھ میں ہے تو ایسے دوک لو۔ ورنہ یا در کھو، آنے والے مؤرخ جہاں مجھی ناسم کواس دنانے کا سب سے بڑا می ایک ہونے دالا نیراجی کے سب سے بڑا می ایک ہونے کی اگر تم نے میری بات بنہا فی توشا بدکل تک میں ومشق کے سب سے بڑا می ایک میں میں ومشق کے سب سے بڑا می ایک میں میں اسلام کے سب سے بڑا ہے اگر تم نے میری بات بنہا فی توشا بدکل تک میں ومشق کے لیے کوئی جگر تہ ہوئے اس کے میں اسلام کے سب سے بڑا ہے اگر تم نے میری بات بنہا فی توشا بدکل تک میں ومشق کے لیے کوئی جگر تہ ہوئے اور کی جہا عت ہیں متھا دے جیسے امیر کے الکے کوئی جگر تہ ہوں۔ ا

سلیمان کاغفتہ ندامت بین تبدیل ہو چکاتھا۔ وہ اضطراب کی عالت بین مٹھیاں جینچ کر کمرے بیں ٹھلنے کے بعد شعل کے سامنے ڈکا۔ بھراس نے بڑی عبدالعز بر اور زبیر کی طرف دیکھا اور گھرائی ہموئی آفیاز میں کہا '' کاسٹ ! آپ دود ن پہلے آنجائے، میرائیر کمان سے پکل چکا ہے۔ آب میں کچھ نہیں کرسکتا!" مرٹین عبدالعز بزنے پوچھا '' قرتم اس کے قبل کا حکم بھیج چکے ہمو ۔ " سلیمان نے اثبات میں میر ہلایا۔

زبیرید کها سال ای بائی ایک فلام تعمیل کے بیدا موجود ہوا ۔
سیمان نے تالی بجائی ۔ ایک فلام تعمیل کے بیدا موجود ہوا ۔
سیمان نے کہا یہ میرید اصطبل کا بہترین گھوڈ ا تباد کردو "
فلام چلاگیا اور سیمان خط تکھتے میں مصروف ہوگیا ۔
خط ختم کرنے کے بعد سیمان نے عمرین عبدالعزیز کودینے ہوئے کہا ۔
خط ختم کرنے کے بعد سیمان نے عمرین عبدالعزیز کودینے ہوئے کہا ۔

شل ہو چکے تھے، سرود وسے بھٹ دہاتھا۔ گھوڑسے کی تیزرفاری کے با دجود کھے بہر کی ہوا کے نوش گواد بھو نکے اسے بہتے پر سرٹریک کر دنیا وہا فیہا سے بے نمبر ہموجانے پر مجبود کر دسے تھے ۔ ایک نا قابلِ تسخیر م کے باو جود کبھی کہی اسس کی ہنگھیں خود بخود بند ہموجا تیں، لگام بر ہا بھوں کی گرفت ڈھیلی پڑجاتی اور کھوڑسے کی رفقاد تھوڈی دیر کیلیے کے سست ہوجاتی لیکن ایک خیال ا چانک کیسی تیز نشتر کی طرف دیجھا اور گھوٹسے طرح اس کے دل ہیں اتر جاتا ۔ وہ پھونک کر ستادوں کی طرف د کیلے تا اور گھوٹسے کی دفتا دیگھوٹسے کی دفتا دینے کر دیتا ۔

اس کی منزل قریب آجگی تھی۔ وہ نصور میں سیمان کا خط صالح کے ہاتھ
میں دے دہا تھا ۔۔۔ قید خانے کے دروازے پر محد من قاسم سے بغل گرہو
دہا تھا۔ وہ کہ دہا تھا۔ معرفی اللہ میں اب سوجا نا چاہتا ہوں کیسی ندی کے کناکہ
کسی درخت کی تھنی اور تھنڈی چھاؤں میں ۔۔ اور دیکھو، جب نک میں تود
تازہ دم ہوکر نہ آتھوں، مجھے جگا نامت ۔ نیندکتنی عجیب چیز ہے۔ ہر دیکھ کا نامت ۔ بین کم اذکم ایک دفعہ جی بھرکر سونا چا ہتا
مداوا۔۔ ہر در دکا علاج ۔۔ میں کم اذکم ایک دفعہ جی بھرکر سونا چا ہتا
ہوں ۔۔ لیکن میں ۔ میرے دوست انتھیں سلامت دیکھ کر میری نیند اور تھکا وٹ دور ہوجائے گی !"

افق مشرق برجیح کاسادا موداد بهود با تقاد نربرکا تصور اسے کمیں دور کے جاد ہا تھا۔ وہ مجرایک بار دیبل کے داستے بیں ایک شیطے پر کھڑا تھا اور کمس اور نوجوان سبر سالاد کے یہ الفاظ اس کے کالوں بیں گو رہے ہے :۔

" نربیر! مجھ اس ستادے کی ذندگی پردشک اس تا ہے۔ اس کا مقصد ملندہ وکھؤ کی ذندگی پردشک اس کا مقصد ملندہ وکھؤ کی ذندگی پرناسف کی ذندگی برناسف میں درباکو کا طب کرکے کہ دہا ہے کہ میری عادمتی ذندگی پرناسف

نه کرو قدرت نے مجھے سورج کا ایکی بناکر بھیجا تھا اور میں ابنا فرض پوراکر کے جاد ہا ہوں ۔ کاش! میں بھی اس ملک میں آفناب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے مسح کے ستاد سے کا فرض اواکرسکوں: د بیرسکے ول میں ایک ہوک سی اعظی اور اس سنے بھرائیک باد نھکے ہوئے گھوڈ سے کو پوری وفرا دسے جھوڈ دیا۔ اُفق مشرق سے شعب کی دوائے سیا ہسمٹ دہی تھی۔ مسح کا ستادہ لود کے آبنیل میں جھیپ گیا اور آفزاب خونی فیا بہن کر

ذبیر سنے آخری جو کی سے اپنا گھوڑا تبدیل کیا ۔ دوکوس اور چلنے کے بعد فریر میر قدم پرہیم و رجا فریر کو میر فلار پر میں مساجد کے مینادنظر آ کرسے منظے ۔ دہ ہر قدم پرہیم و رجا کے اُکھٹے ہوئے کے طوفانوں ہیں اُمید کی مشعل جلاد ہا تھا۔

شهرکے مغربی در دانسے برا دمیوں کا ہمجوم دیکھ کرذبیرنے گھوڈے کی
باگ کھینچی اور چند لوجوا لوں کے کندھوں پرکسی کا بنازہ دبکھ کر انربڑا، ٹانگوں
بیں اس کا بوجھ سہاد سنے کی طافت نہ تھی۔ بھر بھی اس نے ہمت کرکے ایک
عرب سے پوچھا۔ سمالے کہاں دہنا ہے ؟"

عرب نے اس کی طرف مقادت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا ۔" تم کون ہو ؟ اس سفاک سے تھاداکیاکام ہے ؟"

زبرسف ببندنو جوالول كى برئم ألكمين دىكيس - بجرعرب كى طرف ديما اور د حرسكة موئ دل بربائة ركه كربولايسي دمشق سے خليفه كاايك مرورى بيغام لايا بهوں يُ

عرب نے سوال کیا '' خلیع نے اب کس کے فتل کا حکم بھیجا ہے ؟' زبر سنے بخعرائی ہوئی استحوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئے۔ زبر سنے بخعرائی ہوئی استحوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئے۔ ایم معروب نے حجک کر خطا کھا ایا اور اسے کھول کر ٹرجے ہی چیا اٹھا:

" امیرالمومنین کا حکم تھا کہ اسے عرّت کے ساتھ دمشق بہنچایا جائے۔ صالح
نے اسے اپنے الاوے سے قتل کیا ہے۔ امیرالمومنین الیا حکم نہیں دیے سکتے
تھے۔ واسط کے سلمانو! محرّین قاسم کی دوج انتقام سکے یے بیکا درہی ہے۔ تم
کیا دیجھتے ہو؟ \_\_\_ آؤ میرے ساتھ آؤ!"

ہجوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبیر کو اٹھانے کے بیے سہادا ہے نے کی کو سشسش کی لیکن اس نے کہا " میں اب ٹھیک ہوں جبو !" دونوں اٹھ کر فہرستان کی طرف چلے۔

جس وقت لوگ محدّن فاسم كى لحدىم الله رہے تھے، كوئى بچاس توجوان صالح كے مكان كا دروازہ تول كر اندرداخل بوستے اور الواري سونت كر اس بر توط بيے ہے ، كان كا دروازہ تول كر اندرداخل بوستے اور الواري سونت كر اس بر توط بيے ہے ،

«پیجنازه کِس کاہنے ؟"

عرب نے جواب بیں کہا '' تم نے فاتح سندھ کا فام سناہے ؟"
د نبر کے ہاتھ سے گھوڈے کی باگ چھوٹ کئی اورلٹ کھڑا کر ذبین پر گر بڑا۔

ہمت سے لوگ اس کے گردجمع ہوگئے۔ ایک نوجوان '' ذبیر!!"
کتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اُسے ہوش میں لا نے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آئی نکھوں میں آلسو بھے اور وہ در دبھری آواز میں کہ رہا تھا۔

'' ذبیر! اکھو۔ جلدی کرو بھا دالدین محد بن قاسم کا جنازہ جادہا ہے "

ذبیر یہ ہوشی کی حالت میں بڑ بڑا رہا تھا۔ '' محد ا میں اب سوجب نا ذبیر یہ ہوشی کی حالت میں بڑ بڑا رہا تھا۔ '' محد ا میں اب سوجب نا دبیر یہ ہوشی کی حالت میں بڑ بڑا رہا تھا۔ '' محد ا میں اب سوجب نا دبیر یہ ہوشی کی حالت میں بڑ بڑا رہا تھا۔ '' محد ا میں اب سوجب نا دبیر اب ہوں کے کنا در اس کی مصندی اور ا

چا ہتا ہوں \_\_ کسی ندی کے کنادے ۔ کسی درخت کی مفندی اور کھنی چا دُن ہیں جو درخت کی مفندی اور کھنی چا دُن ہیں ۔ اور جب تک بین خود نہ اعظوں ، مجھ جگا نامت "
او ہوان نے استھ جھوڑ ستے ہوئے کہا '' زبیرا ہیں خالد ہو، میری طرفہ دیکھو ۔ محکم جھوڑ ستے ہوئے کہا '' زبیرا ہیں خالد ہو ، میری طرفہ دیکھو ۔ محکم جھو اسلامی خاک میں روبوش ہور ہاہئے اکھوا اوک تھا دیے دوست کا جنازہ سے جا دہے ہاں !"

ذہرف آنکھیں کھولیں اور مرایشان سا ہو کہ لولا \_\_ سے فالدیم ؟
میں کہاں ہوں ؟ \_\_ اُف بیں شاید بے ہوس ہو گیا تھا۔ وہ جست ذہ ؟
میں کہاں ہوں ؟ \_\_ اُف بیں شاید کوئی بیر کہ دیا تھا کہ \_\_ نہیں انہیں! ا \_\_ وہ
میر نہیں ہوسکتا \_\_ دیکھو بیں اس کی دیا ئی کا حکم لایا ہوں "
د میر نے خط نکال کر فالد کو دے دیا اور کہا جو فالد اِ اسے جلدی سے ا

صالح کے پاس پہنچا دو!" خالد نے بیا توجہی سے کا غذے کی ٹرنسے کی طرف و میکھا اور اسے ذہیں بر پھنیک دیا۔ ذہرمہوت سا ہوکہ خالد کی طرف دیکھ دیا تھا۔